# CERCE MA



والمنافع المنافع المنا

MAL

## بمارامهای نظام

مُحدّ تقى عُخمًا تى

مَا الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْ

مِكْتَبِدُ وَالْعِلْوَمُ كُواْ يَئُ مُكْتَبِدُ وَالْعِلْوَمُ كُواْ يَئُ ادَارَةُ الْمُعَارِفُ اَعَاطِدُ وَالْعِلْومُ كُولِي ئ وَالْ الاسْتَاعِثُ الُدُوبَ الْرَاكُولِي وَالْ السَّاعِثُ الْدُوبَ الْرَاكُولِي ادَارَه اسُلامِيَاتُ مُوْبَنِ جُوكُ الْرُدُوبَ الْارْكُولِي بَيْتُ الكَتِبْ بِالْمُقَابِلَ مُرْسَدَةً مُرْفُ الْمُلَالِي كُلِيقًا إِذَارَه اسُلامِتِ بِالْمُقَابِلَ مُرْسَدَةً مُرْفُ الْمُلَالِي كُلِيقًا إِذَارَه اسُلامِتِ بِالْمُقَابِلَ مُرْسَدَةً مُرْفُ الْمُلَالِي كُلِيقًا

#### فهرست مضامين

| صفحه |      |                      |                         |
|------|------|----------------------|-------------------------|
| 9    |      |                      | بمار امعاشي نظام        |
| Ħ    |      | فاصلاحات             | اسلامی نظام کے تحت معاث |
| 141  |      |                      | علاء كامتفقه معاشى خاكه |
| ٥٣   | اويز | ن سے حل کی مختلف تنج | جارے معاشی مسائل اور ا  |
| 20   |      |                      | سوشلزم اور غربيب عوام   |
| ۸۳   |      | لمزم                 | اسلام ، جمهوریت اور سوش |
| Aq   |      |                      | سوشلزم اور معاشی مساوار |
| 90   |      |                      | سوشلسث اعتراضات         |
| f+1  |      |                      | زرعی اصلاحات            |
|      |      |                      |                         |

#### سود اور بدنیکنگ

| 1+4   | <br>سوالنامدر با كاجوأب               |
|-------|---------------------------------------|
| 171   | <br>غير سودي كاؤنشرز                  |
| 110   | بجيت كامفتة اور حكومت كي مالي اسكيميس |
| 101   | مشار که کی نئی اسکیم                  |
| Ira . | غیر سودی بینکا ری، چند ماثرات         |
| 100   | سود کا کمل خاتمه                      |
| 144   | <br>بلاسودی بینکا ری                  |
| 121   | تا بحث اور سودي اسكيميس               |

Commence of



#### ه بسم الله الرحمن الرحيم المحدد لله وممل على عباده الذين اصطفى المحدد لله وممل

#### حرف آغاز

عصر حاضر میں اسلام کے عملی نفاذ اور زندگی کے مختلف شعبوں میں نت نے پیدا ہونے والے مسائل کے اسلامی حل کے موضوع پر میں پچھلے تئیس سال سے اپنی بسلا کے مطابق کچھ نہ پچھ لکھتار ہا ہوں ، اور ان میں سے بیشتر مضامین ماہنامہ "البلاغ" میں شائع ہور ہے ہیں۔ آج سے بندرہ سال پہلے اس فتم کے مضامین کا ایک مجموعہ "عصر حاضر میں اسلام کیسے نافذ ہو" کے نام سے شائع ہو چکا ہے جو تقریباً ساڑھے سات سوصفحات پر مشمل تھا۔

اس کتابی اشاعت کے بعد بھی احقر کواسی موضوع کے دوسرے گوشوں پر بہت سے مضامین لکھنے کا اتفاق ہوا، اور احباب کی طرف سے یہ خواہش سامنے آئی کہ ان نئے مضامین کو بھی اس کتاب میں شامل کر لیاجائے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اگر اس کتاب میں ان مضامین کا اضافہ کیاجائے تو وہ بہت ضخیم کتاب ہو جائے گی، اور ایک تو ضخامت کی وجہ سے اس سے استفادہ مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے یہ مضامین سیاست، قانون، معیشت، تعلیم، معاشرت اور انفرادی اصلاح وغیرہ کے مختلف ابواب پر منقسم ہیں۔ اور اتنی ضخیم کتاب کا حصہ بننے کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ اگر کوئی صاحب ان میں سے صرف کسی ایک موضوع کے مضامین سے دلچہی رکھتے ہوں تو انہیں یہ پوری ضخیم کتاب لینی پڑے گی جس کے بہت سے ابواب شایدان کے لئے مفید مطلب نہ ہوں۔

اس بناپر میں نے مناسب سمجھا کہ اب ان مضامین کو ایک کتاب میں جمع کرنے کے بجائے ہر موضوع پر الگ الگ مجموع تیار کر نازیادہ مناسب ہوگا۔ چنا نچہ احقر نے مندر جہ ذیل مخلف عنوانات قائم کر کے ہر عنوان پر ایک مجموعہ مضامین کتابی شکل میں تر تیب دیا ہے: ۔ (۱) نفاذ شریعت اور اس کے مسائل (۲) اسلام اور سیاست حاضرہ (۳) اسلام اور جدت پندی (۳) ہمار انعلی نظام (۵) فرد کی اصلاح (۲) سیرت طیبہ (2) اصلاح معاشرہ (۸) ہمارا معاشی نظام (۹) مسلمان اور قادیاندہ،

ان نومجموعوں میں ہے اس وقت ایک مجموعہ " ہمار امعاشی نظام " پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے دعاہے کہ وہ اس کومسلمانوں کے لئے مفیدینائیں، اور بیا احقر کے لئے ذخیرہ آخرت علبت ہو۔ آمین

محر تقی عثانی ۳/ذی الحجه ۱۴۱۰ه

اسلام كامعاشى نظام

### بمارا معاشى نظام

کمی قوم کی معاشی حالت کو بهتراس وقت کها جا سکتا ہے جب اس کے تمام افراد کو زندگی کی قمام مغروریات فارغ البالی اور سکون و اطمینان کے ساتھ میسر ہوں، ملک کی پیداوار اور آ مدنی اگر زیادہ ہو تو ملک کے تمام باشندے اس کی بر کات سے مستفید ہوں، اور کسی کو تقسیم دولت کے معاملے میں کسی ناانسانی کی جائز شکایت نہ ہو۔ اس کے بر ظاف اگر ملک کی ساری دولت چند ہاتھوں میں سٹ کر رہ جائے اور قوم کی اکثریت بھوک اور افلاس کا رونا رو رہی ہو، امیرول کے خزانے میں دولت کے انبار پر انبار لگتے چلے جائیں اور محنت کش عوام کی جیب سے ان کے گاڑھے پینے کی کمائی کا ایک ایک پیبہ سرک کر ختم ہو جائے تو خواہ ملک کی زمینیں سونا اگل رہی ہوں، یا مثینوں سے لعل و جواہر بر آ مد ہو رہے ہوں۔ اسے ملک کی معاشی ترتی نہیں کہا جا سکتا، ہوں، یا مثینوں سے لعل و جواہر بر آ مد ہو رہے ہوں۔ اسے ملک کی معاشی ترتی نہیں کہا جا سکتا، ہوں، یا مثینوں سے بحس کی موجودگی میں کسی قوم کے پنپنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

یہ ہماری شومی اعمال ہے کہ ہمارے ملک کی معاشی صورت حال کچھ الی ہی بن کر رہ ممی ہے، اوپر اوپر سے دیکھئے تو ہم نے گذشتہ ۲۲ سالوں میں زراعت صنعت اور تجارت کے ہر میدان میں خاصی ترتی کی ہے، جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آج خدا کے فضل سے بہت کچھ ہے، لیکن افراد کی ٹجی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہو گا کہ ملک کی دولت صرف چند خاندانوں میں محدود ہو کر رہ گئی، اس سے عام آ دمی کو کوئی فائدہ نہیں پنچا، وہ اپنا پیٹ بحرنے کے لئے پہلے سے زیادہ سرگرداں ہے، دولت کی یہ چمک دمک اس کے غم کدے میں کوئی اجالا نہیں کر سکی، اس کے شب و روز پہلے سے زیادہ سختیوں کا شکار ہیں۔ اس کے شب و روز پہلے سے زیادہ سختیوں کا شکار ہیں۔ اس کے شب و روز پہلے سے زیادہ سختیوں کا شکار ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ۔۔۔ اس کا جواب بالکل واضح ہے، ہمارے یماں عرصۂ دراز سے نیم جاگیردارانہ اور نیم سرمایہ دارانہ نظام اپنی بدترین صورت میں رائج ہے، مغرب کی دو سو سالہ جاگیردارانہ اور نیم سرمایہ دارانہ نظام اپنی بدترین صورت میں رائج ہے، مغرب کی دو سو سالہ جاگیردارانہ اور نیم سرمایہ دارانہ نظام اپنی بدترین صورت میں رائج ہے، مغرب کی دو سو سالہ

محکومی نے ہمارے دل و دماغ کو پچھ ایسے سانچے میں ڈھال دیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو آزادی کے ساتھ سوچنے کے بجائے آتکھیں بند کر کے اس ڈگر پر چل رہے ہیں جو مغرب نے ہمیں دکھا دی تھی، زندگی کے دوسرے گوشوں کی طرح ہم نے اپنی معیشت کو بھی ان ہی بنیادوں پر تغییر کیا ہے جن پر ہمارے سرمایہ دار " حاکم" نے اپنے معاشرے کو تغییر کیا تھا ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہمیں اس بے چینی کے سواکیا مل سکتا ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کے لئے مقدر ہو چیکی ہے۔

سالها سال تک اس طرز معیشت کو آزمانے کے بعد اب بیہ شعور تو بجراللہ پیرا ہونے لگا ہے کہ بیہ راستہ ترقی کا نہیں بتابی کا ہے، ہم میں سے بیشتر لوگ اب بیہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہماری معاشی ناہموار ہوں کی ذمہ داری موجودہ سرمایہ دارانہ اور جاگیری نظام پر عائد ہوتی ہے، لیکن افسوس بیہ ہے کہ ابھی ذہن مغرب کے فکری تسلط سے استے آزاد نہیں ہوئے کہ اس کی فکری کے روی کو آزماکر خود اپنے ذہن سے کوئی متبادل راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کے بجائے ہو یہ رہا ہے کہ سرمایہ داری کی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لئے بھی ہم مغرب بی کا رخ کرتے ہیں اور کسی ایسے حل کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے جو مغرب کی فکری مشینری میں نہ ڈھلا ہو۔

چنانچہ آج ہم میں سے ایک طبقہ بردے زور شور سے "سوشلزم" اور "اشتراکیت" کے نعرے لگارہا ہے۔ حالال کہ اشتراکیت بھی مغرب کی اسی مادی تنذیب کی پیداوار ہے جس نے معرمایہ واری کو جنم ویا تھا۔ حقیقت میں انسان کی معاشی مشکلات کا حل نہ اس کے پاس تھا، نہ اس کے پاس تھا، نہ اس کے پاس ہے، وہ آگر افراط تھی تو یہ تفریط ہے۔ مزدور اور کسان آگر سرمایہ داری میں مظلوم اور مقہور سے تو اشتراکی نظام میں بھی وہ کچھ کم بے بس نہیں ۔۔!

مرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد اس تصور پر تھی کہ انسان "مرمایہ" کا خود مخار مالک ہے، روز مرم کی ضروریات کے علاوہ ذرائع پیداوار پر بھی اس کی ملکیت بے قید اور آزاد ہے، وہ جس طرح چاہے انسیں اگائے جس طریقے سے چاہے ان طرح چاہے انسیں اگائے جس طریقے سے چاہے ان سے نفع حاصل کرے، اپنے تیارشدہ مال کی جو قیمت چاہے مقرر کرے، جننے آدمیوں سے جن شرائط پر چاہے کام لے، غرض اپنے کاروبار کے بارے میں اسے کھی ازادی ہے، اور ریاست اس کی ملکیت میں کوئی و خل اندازی نہیں کر سکتی۔ آگرچہ رفتہ رفتہ دفتہ مختلف تجربات سے وو چار

ہونے کے بعد اس آزاد ملکت پر تھوڑی تھوڑی پابندیاں عائد کر دی محکیں، لیکن یہ تھور اب بھی پوری طرح برقرار ہے کہ انسان سرمایہ کا "مالک" ہے اورچند قانونی حد بندیوں سے قطع نظر، سرمایہ ہیدا کرنے کا ہر طریقہ اس کے لئے جائز ہے، اسی تصور کی بنیاد پر سود، قمار سٹھ اور اکتناز کو اس نظام میں شیر مادر سمجھ لیا گیا ہے، اور یہ چیزیں اس نظام کے عناصر اربعہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اس نظام کے جو نتائج بدونیا نے دیکھے، اور اب تک دیکھ رہی ہے، وہ یہ ہیں کہ معاشرے میں دولت کی گردش نمایت ناہموار اور غیر متوازن ہوتی چلی جاتی ہے، سرمایہ وار سوو، قمار، سنہ اور اکتفاذ کے ذریعہ چلاول طرف ہاتھ مار کر روپیہ اپنے دامن ہیں سمیٹ لیتا ہے، اور دولت کے اس ذخیرے کے بل پر پورے ہازاروں کا حکراں بن بیٹھتا ہے، قیمتوں کو مصنوعی طور پر چڑھایا اور گرایا جاتا ہے، اور غیر ضروری بلکہ معز اشیاء کو زبر دستی معاشرے پر ٹھونے کے لئے ان کی فراوانی کر دی جاتی ہے، اور قوم کی حقیقی ضروریات کا مصنوعی قبط پیدا کر دیا جاتا ہے، معاشرے میں بارہا یہ بھی دیکھا گیاہے کہ عین اس وقت جب کہ معاشرے کے سینکڑوں افراد بھوک سے بے تاب ہوتے ہیں۔ غلے اور اشیائے خورد و نوش کے لدے ہوئے جماز جان ہوجھ کر غرق کر دیئے جاتے ہیں، ان کے ذخیروں کو آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ ہوئے جاتے ہیں، ان کے ذخیروں کو آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ سے اشیاء افراط کے ساتھ بازار ہیں آ کر سے داموں ضرورت مند افراد تک نہ پہنچ سکیس، اور سے اشیاء افراط کے ساتھ بازار ہیں آ کر سے داموں ضرورت مند افراد تک نہ پہنچ سکیس، اور قیمتوں کا جو معیار سرمایہ دارکی اس کاروباری آگھ بچولی ہیں ایک عام آدی کو شنے کا موقع نہیں ظاہر سے کہ سرمایہ دارکی اس کاروباری آگھ بچولی ہیں ایک عام آدی کو شنے کا موقع نہیں ظاہر سے کہ سرمایہ دارکی اس کاروباری آگھ بچولی ہیں ایک عام آدی کو شنے کا موقع نہیں طاہر سے کہ سرمایہ دارکی اس کاروباری آگھ بچولی ہیں ایک عام آدی کو شنے کا موقع نہیں

ظاہر ہے کہ سرمانیہ دار کی اس کاروباری آگھ مچولی میں ایک عام آدمی کو پنینے کا موقع نہیں اللہ اس کی آمدنی محدود اور افزاجات زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی زندگی چند محنے چنے افراد کے ذاتی مفادات کے آبع ہو کر رہ جاتی ہے، دولت کے اس سمٹاؤ کا اثر پوری قوم کی صرف معیشت ہی پر نہیں، بلکہ اخلاق و کر دار اور طرز فکر وعمل پر بھی پڑتا ہے، اور ملکی و بین الاقوامی سیاست بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی

اشتراکیت میدان میں آئی تو اس نے سرمایہ دارانہ نظام کی ان خرابیوں کو تو دیکھا، لیکن مرض کے اسباب کی ٹھنڈے دل و دماغ سے تشخیص نہ کر سکی اور معاملہ کی دوسری انتہا پر جا کھڑی ہوئی، سرمایہ داری نے کہا تھا کہ انسان بحیثیت فرد ذرائع پیداوار کا "مالک" ہے اشتراکیت نے کہا کہ وئی فرد کسی ذریعہ پیداوار کا مالک نہیں، زمینوں اور کارخانوں کو جاگیر دار

اور مرملیہ دار کے تفرف سے نکال دو تو وہ بائس بی نہ رہے گا جس سے ظلم کی بانسری بحق ہے۔ اس کی عملی شکل یہ جویزی گئی کہ محنت کش عوام کے انتخاب سے ایک سمیٹی بناؤ، اور ملک کی تمام زمینیں اور ساری بنیادی صنعتیں انفرادی ملکیت سے نکال کر اس کے حوالے کر دو، یہ پارٹی ایک حکومت کی تفکیل کر کے ایک منصوبہ بند معیشت (PLANNED ECON) بیاد ڈالے گی، وہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا چیز پیدا کرنی ہے؟ پھر وہی محنت کش عوام کو مختلف کاموں میں لگا کر پیداوار حاصل کرے گی اور وہ ہی اس حاصل شدہ پیداوار کو محنت کرنے والوں کے در میان ایک خاص ناسب سے تقسیم کرے گی۔

سے تبویز برے زور شور کے ساتھ پیش کی گئی اور کما گیا کہ اس طریق کار میں مزدور اور کسان کے ہر دکھ کا علاج ہے۔ لیکن نتائج پر غور سیجئے تو اس نظام معیشت نے نہ صرف میہ کہ سمجھ نتی مشکلات کھڑی کر دیں، بلکہ مزدور کی برانی مصیبتیں بھی تقریباً اسی طرح برقرار ہیں، تھوڑی در کے لئے اس بات سے قطع نظر کر کیجئے کہ اس تجویز کو عملی طور سے نافذ کرنے میں کتنی مشکلات ہیں؟ اس بحث کو بھی جانے و بیچئے کہ بیہ نظام شدید ترین ڈ کٹیٹر شپ کے بغیر نہیں چل سکتا، اس پہلو کو بھی پچھ وہر کے لئے چھوڑ دیجئے کہ اس سے بسا او قات مزدور اور سسان کو اس کام پر مجبور ہونا بر آ ہے جو وہ اپنی افتاد طبع کے تحت نہیں کرنا چاہا۔ اس واقعہ کو بھی بالائے طاق رکھنے کہ اس نظام میں "جبری محنت" اور "بیگار کیمپ" مزدور پر کیا ظلم وُهاتے ہیں؟ اس بات کو بھی مت سوچئے کہ اس نظام میں ندہب و اخلاق کا کیا حشر ہوتا ہے، کیکن سوال میہ ہے کہ اس نظام میں بھی \_ جو خالص مزدور اور کسان ہی کے نام پر ابھرا ہے \_ ملک کی دولت سے عام آدمی کو کتنا حصہ مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت کرنے والی سی یارٹی جس میں محنت کش عوام کے بمشکل پانچ فیصد افراد شریک ہوتے ہیں کوئی فرشتول کی جماعت نو نہیں ہوتی، اگر سرمایہ وارانہ نظام میں ایک انفرادی سرمایہ دار کی نیت مزدور کے حق میں خراب ہو سکتی ہے تو اس پارٹی کی نیت کیوں خراب نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک مخض بوے كارخانے كا صرف مالك ہوكر اينے زير دستوں ير ظلم وُھا سكتا ہے توبيد بارٹی ملك كى سارى زمینوں، سارے کارخانوں اور ساری دولت پر قابض ہو کر اینے زیر دستوں کے حقوق پر كيول واكه نهيس وال سكتي-

مدن و اقعہ میہ ہے کہ اس صورت میں چھوٹے چھوٹے سرماید دار تو بینک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان سب کی جگہ ایک برا سرماید دار وجود میں آ جاتا ہے جو دولت کی اس وسیع جھیل کو من مانے طریقے سے استعال کر سکتاہے، چنانچہ پیداوار کا بہت تھوڑا جصہ محنت کش عوام میں تقتیم ہوتا ہے اور باقی ساری دولت حکمرال جماعت کے رخم و کرم پر ہوتی ہے، بیرونی دنیا تو ہی دیکھتی ہے کہ اشترائی ملک کی صنعت و تجارت دنیا پر چھا رہی ہے، وہاں مصنوعات اور ایجادات کی بہتات ہے اور وہاں کے مصنوعی سیارے ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لیکن اس بات کو سوچنے دالے کم ہوتے ہیں کہ وہاں محنت کش عوام کو ان ترقیات کی کیا قیت اواکرنی پڑ رہی ہے اور دولت کے عظیم الشان ذخیروں میں سے انہیں کتنا حصہ مل رہا ہے؟ ورنہ حقیقت ہی سے اور دولت کے عظیم الشان ذخیروں میں سے انہیں کتنا حصہ مل رہا ہے؟ ورنہ حقیقت ہی طرح اشترائی نظام میں بھی "ترقی" ایک خاص طبقے کی "ترقی" سے عبارت ہے۔ رہا ہے چارہ طرح اشترائی نظام میں بھی "ترقی" ایک خاص طبقے کی "ترقی" سے عبارت ہے۔ رہا ہے چارہ اس کی مزدور اور کسان، سو وہ دونوں جگہ صرف اتنی اجرت کم محسوس ہوتی تھی تو وہ ہڑتال، استحان اور چشے کی تبدیلی کے ذریعہ اپنے آئسو دھونے کی کوشش کر لیتا تھا، لیکن یہاں اسے اپنی احتجان اور چشے کی تبدیلی کے ذریعہ اپنے آئسو دھونے کی کوشش کر لیتا تھا، لیکن یہاں اس لئے کہا تھا احتجان اور چشے کی تبدیلی کے ذریعہ اپنے آئسو دھونے کی کوشش کر لیتا تھا، لیکن یہاں اسے اپنی حق تلفی پر کراہنے کی بھی اجازت نہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے اس لئے کہا تھا

#### زمام کارگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا طریق کومیکن میں بھی وہی جیلے ہیں پرویزی

اس کے برعکس اسلام کے عدل عمرانی کی شاہراہ سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کے نیج سے گذرتی ہے۔ اسلام کا کہنا ہے ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، خواہ زمین اور کارخانے کی شکل میں ہو، یا روپے بیسے اور اشیائے صرف کی شکل میں، اصل میں اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی ملکیت میں۔ ، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

والے کی ملکیت میں ۔ ، قرآن کریم کا ارشاد ہے:
لله ما فی السماوات و ما فی الارض (بقرہ)

آسانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ باں وہ اپنی بیہ ملکیت نفع اٹھانے کے لئے اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔ ان الارض مللہ بور ٹہا عن بیٹاء من عبادہ (الاعراف)

بلاشبہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو جاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ جب انسان کے ہاتھ میں ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا استعمال بھی اللہ کی مرضی کا پایند ہو گا۔ اس کے ذریعہ دوسروں پرظلم ڈھاکر ذبین میں فساد بر پاکر دیتا اللہ کو کسی طرح گوارہ نہیں، انسان کا کام بہ ہے کہ وہ دوسروں کا خون چوسنے کے بجائے اپنی اصل منزل مقصود یعنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وابتغ فیا ا تاك الله الدار الا خوة و لا تنس نصیبك من الدنیا و احسن كا احسن

الله اليك و لا تبغ الفساد في الارض (قصص)

"اور الله في متهيس جو پچھ ديا ہے اس كے ذريع تم دار آخرت (كى عملائى) تلاش كرو۔ اور دنيا ہے جو حصہ تمهيس ملا ہے اسے نہ بھولو اور جس طرح الله في تم پر احسان كيا ہے تم دومروں پر احسان كرو، اور ذمين ميں فساد كھيلانے كى كوشش نہ كرو"

ان ہدایات کا خلاصہ بیہ ہے کہ انسان کو اللہ نے انفرادی طور سے ملکیت عطا تو کی ہے لیکن بید میں ہدا ہوت ہوئے احکام کی پابند بید ملکیت، آزاد خود مختار خود غرض اور بے لگام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دیئے ہوئے احکام کی پابند ہے، اس کو انسان اپنے جائز نفع کے لئے تو استعال کر سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعہ دو سروں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔

سرمایہ دارانہ نظام کی جتنی خرابیوں اور اس کی جتنی ناانصافیوں پر آپ نظر ڈالیں ہے، بنیادی طور سے ان کے چار ہی سبب نظر آئیں گے۔ سود، قمار، سٹہ اور اکتناز، سرمایہ دار ایک طرف تو سود، قمار اور سٹہ اور اکتناز، سرمایہ دار ایک طرف تو سود، قمار اور سٹہ کے ذریعہ ساری قوم کی دولت تھینج تھینج کی اپنے دامن ہیں سمیٹ لیتا ہے، دوسری طرف اس کے کھانے ہیں کسی غریب، مفلس، ابا جج یا بے سمارا انسان پر لازمی طور سے پھی خرج کرنے کی کوئی مد نہیں، وہ خود اپنی شرافت سے کسی کو پچھ دے دے تو اس کا احسان ہے، ورنہ ایسے، اخراجات کی کوئی بابندی اس پر نہیں ہے۔

اسلام نے اولاً تو آمدنی کے ناجائز ذرائع کا دروازہ بالکل بند کر دیا۔ سود، قمار، سنٹہ کے ذریعہ دولت حاصل کرنے کو بدترین جرم قرار دے کر صاف صاف اعلان کر دیا

يا أيها الذين ا منوا لا تا كلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (بقره)

اے ایمان والوں! تم ایک دوسرے کے مال کو تاحق طریقے سے مت کھائی، الا بید کہ تمماری باہمی رضا مندی سے کوئی تنجارت ہو۔

سود میں یہ ہوتا ہے کہ آگر کاروبار کرنے والے کو نقصان ہو جائے تو سارا نقصان اس پر پرتا ہے اور قرض وینے والے کا سود ہر حال میں کھرارہتا ہے اور آگر نفع ہو جائے تو سارا نفع وہ لے اثر آئے ہور قرض دینے والے کو اس کا چالیسوال حصہ بھی مشکل سے ہاتھ آتا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح دولت بھیلنے کے بجائے سکرتی ہے اور ہموار طریقے سے گر دش نہیں کر سکتی۔ اس طرح دولت بھیلنے کے بجائے سکرتی ہے اور ہموار طریقے سے گر دش نہیں کر سکتی۔ اسلام نے اس کے بجائے شرکت و مضاربت کی صورت تجویز کی ہے جس میں نفع ہو تو فریقین کا ہو، اور نقصان ہو تو دونوں اسے برداشت کرس۔

قمار اور سلہ میں بھی ساری قوم کا تھوڑا تھوڑا روپیہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، پھر ایک عام آدمی کا ایک روپیہ یا تو اس جیسے ہزاروں غریب آدمیوں کی جیب سے ایک ایک روپیہ کھینچ کر اس کے پاس جمع کر دیتا ہے، یا خود بھی کسی سرمایہ دار کی جیب میں جا کر گرتا ہے۔ غرض دونوں بی صورتوں میں روپیہ سمٹنا ہے اور اس کی فطری گردش رک جاتی ہے، اسلام نے اس پر اور کاروبار کے ایسے تمام طریقوں پر پابندی بٹھا دی ہے جن میں ایک فریق کا فائدہ اور وسرے کا نقصان ہو یا جس سے پورے معاشرے کی دولت ایک جگہ سمٹنے لگے۔

آمدنی کے تاجائز ذرائع پر پابندی لگانے کے علاوہ سرمایہ داروں سے غریبوں تک دولت پہنچانے کے لئے اسلام نے سرمایہ دار پر ذکوہ جیسے بہت سے اخراجات واجب کر دیئے ہیں جو اس کا احسان نہیں، بلکہ اس مال پر واجب ہونے والاحق ہے۔ جسے برور قانون وصول کیا جا سکتا ہے ذکوہ کے علاوہ عشر، خراج، صدقہ فطر، قربانی، کفارات، نفقات، وصیت اور وراثت وہ پھوئی بڑی مدات ہیں جن کے ذریعہ دولت کے تالاب سے چاروں طرف نہریں نکلی ہیں اور پورے معاشرے کی کھیتی سرسنرو شاداب ہوتی ہے۔

ان قانونی پابندیول کے ساتھ اسلام بحیثیت مجموی جس ذاہنیت کی تغییر کرتا ہے۔ اس کی بنیاد سنگدلی، کجوی، بے رحی اور خود غرضی کے بجائے ہمدری، فراخ حوصلگی، سخاوت اور سب سے بڑھ کر خوف خدا اور فکر آخرت پر استوار ہوئی ہے۔ اس کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ذے عائد ہونے والے قانونی فرائض کی ادائیگی پر بس کر لے اور اس کے بعد دوسروں کے دکھ درد سے آئکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، اس کو زندگی کے ہر مرحلہ پر تعلیم ہی بید دی محق ہے دکھ درد سے آئکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، اس کو زندگی کے ہر مرحلہ پر تعلیم ہی بید دی محق ہے کہ بید دنوں کی بمار ہے، عیش و مسرت روپے اور پینے کے اس ڈھیر کا نام نہیں ہے جو اپنے جو یہاں جمع کر لیا جائے، بلکہ روح کے اس سکون اور ضمیر کے اس اطمینان کا نام ہے جو اپنے جو بہائی کے چرے پر خوش حالی کی مسکر اہم نہ دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، اور جس سے آخرت کی

آنے والی زندگی میں مسرتوں کے سدا بہار پھول کھلتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث کو دیکھئے، ان کی تعلیمات "انفاق فی سبیل اللہ" کی ہدایت سے بھری بڑی ہیں، اور ان میں یمال تک کما گیا ہے کہ یسٹلونك ما ذا ینفقون قل العفو (بقرہ)

> لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرج کریں، آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے ذائد ہو

غرض ایک طرف سرمایہ دارکی آرنی کی ناجائز ہدات کو ختم کر کے اور دوسری طرف اس کے افراجات میں اضافہ کر کے اسلام نے دولت کے بہاؤ کا رخ عام معاشرے کی طرف پھیر دیا ہے، افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں یہ ساری باتیں نرا ''نظریہ'' ہو کر رہ گئی ہیں، اور عملی طور سے معیشت کایہ بے داغ اور صاف ستھرا نظام دنیا میں کمیں نافذ نہیں ہے، لیکن آگر اس نظام کے عملی نتائج دیکھنے ہوں تو تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ سیجئے، جب صدقہ دینے والا ہاتھ میں روپیہ لے کر لکلا کر تا تھا تو کوئی اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔

اب ہماری شو جی اعمال ہے کہ اتنا پر امن و سکون معاشی نظام رکھنے کے باوجود شروع ہیں تو ہم نے اپنی معیشت کا نظام سرمایہ داری کے اصولوں پر بنایا۔ اب جب کہ اس کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں تو ہم میں سے بعض لوگوں نے "اشتراکیت" اور "سوشلزم" کی آوازیں باند کرنی شروع کر دی ہیں پہلے سرمایہ داری کی بدترین لعنتوں اور سود اور قمار وغیرہ کو اسلام بند کرنی شروع کر دی ہیں پہلے سرمایہ داری کی بدترین لعنتوں اور سود اور قمار وغیرہ کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش میں قرآن و سنت کی تحریف کی جاتی تھی، اب سوشلزم کو "اسلامی" بنانے کے لئے آیات و احادیث کی الٹی سیدھی تاویلیں کی جا رہی ہیں، اور ذہن اگر شہیں چان تو اس طرف کہ مغربی افکار کی غلامی کو ایک مرتبہ دل سے نکال کر سیدھے ہے طریقے سے اسلامی اصولوں پر غور کر لیا جائے کہ وہ موجودہ معاشی مشکلات کا واقعی طور سے کیا حل مشرکی احدیث کہ تر میں

شکون پر اپنی ناک کڑانے کے بجائے نہ صرف خود اسلام کاعملی نمونہ بنے بلکہ دنیا بھر کو دعوت دے کہ تم افراط و تفریط کی کس بھول بھلیوں میں بھنس سکتے ہو، انسانیت کی فلاح کی منزل اس راستے پر چلے بغیر ہاتھ نہیں آ سکتی جو چودہ سو سال پہلے انسانیت کے محسن اعظم مجر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا تھا۔

به عطفی میر مال خوایش راه که دین جمه اوست اگر باو نه رسیدی، تمام بولهبی است

#### اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات معاشی اصلاحات

مین کل بیر سوال عام ہے کہ سمرماییہ داری اور سوشلزم کے مقابلے بیں اسلام کا معاشی نظام جس کو پوری انسانیت کے لئے امن و اطمینان کا ضامن بتلایا جاتا ہے، وہ نظام کیا ہے؟ اور اس کے ذریعہ ملکی معیشت کے مسئلے کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟

اس سوال کے جواب میں اصل بات تو یہ ۔ یہ کہ اسلام کا معاثی نظام کوئی خانص نظری فلفہ نہیں ہے جے کبھی دنیا نے عملی زندگی میں دیکھا اور بر آن نہ ہو، بلکہ یہ نظام سینکڑوں سال تک ونیا میں عملی طور پر نافذرہا، اور اس کی بیہ بر کتیں ہر دور اور ہر ملک میں ہر شخص نے مشاہدہ کی ہیں کہ جب کسی جگہ یہ نظام رائج ہوا وہاں ان معاثی نا انصافیوں کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں مزدور اور دنیا بے چین ہے۔ وہاں غریب و امیر کی جنگ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہاں مزدور اور مرامیہ دار کی کوئی تقریق نہیں تھی، سب آیک ہی برادری کے افراد شخے اور آیک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ تعاون کرتے تھے، وہاں مزدور اور کسان حقیر وذلیل نہیں تھا، اس کی ایسی ہی مرامیہ داروں کے جاتی جیسی برادری کے دوسرے افراد کی، وہاں صنعت اور تجارت پر اجارہ داریاں نہیں تھیں جن کی وجہ سے ملک کی دوات بڑے سرمایہ داروں کے لئے مخصوص ہو کر رہ جائے نہیں تھیں جن کی وجہ سے انگریوں کی وجہ سے "بڑے کو اور کسائی وجہ سے اور غریب عوام مصنوی قط کا دیاں ان تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا جن کی وجہ سے "بڑے اور غریب عوام مصنوی قط کا شکار ہو کر رہ حاکم بن کر بیٹھ جائیں گرانی غریبوں کی کمر توڑتی رہے اور غریب عوام مصنوی قط کا شکار ہو کر رہ حاکم۔

<sup>۔</sup> یہ مقالہ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلهم کا ہے جو سب سے پہلے البلاغ کے اداریہ پھر کتابی شکل میں شائع ہوا، پھر اسی مقالے کی تجاویز ۱۸ علاء کی طرف سے حکومت کو پیش ہوئیں۔

گھر یہ نظام ایسا بھی نہیں ہے کہ سینہ بہ سینہ بی چلا آیا ہو۔ اس کی تفصیلات پر ہزاروں کا ایس موجود ہیں، علم فقہ کی کتابوں کا ایک برا حصہ اسلام کے معاشی قوانین ہی پر مشمل ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے ان احکام کو قانونی وفعات کی شکل میں بھی مدون کر دیا ہے، مگر اس کا علاج کس کے پاس ہے کہ ہم مسلمان خود اپنے دین کو پڑھنے اور سجھنے کے لئے اپنے وقت اور قوانائی کا ہزارواں حصہ بھی خرج نہ کریں، مجھی قرآن، حدیث اور فقہ کو سنجیدگ کے ساتھ نہ پڑھیں، اور جب کوئی شخص "اسلام کے معاشی نظام" کا نام لے قواس کے بارے میں یہ سجھنا شروع کر دیں کہ یہ کوئی نئی اصطلاح ہے جس کا نہ کوئی مفہوم ہے، اور نہ ماضی میں اس کا کوئی مفہوم ہے، اور نہ ماضی میں اس کا کوئی علی وجود قائم ہوا ہے۔ یہی صورت حال ہے جس نے اس وقت یہ سوال کھڑا کیا ہے کہ سرمایہ وارانہ نظام اور سوشلزم دونوں کے مقابلے میں جس اسلامی نظام کو علاء دین سب سے بہتر کئے ہیں وہ آخر ہے کیا؟

اس کا کمل جواب تو یی ہے کہ اسلامی فقہ کی کتابیں پڑھئے، ہر ہر جزکی تفعیلات سائے آجائیں گی، لیکن یہ معلوم ہے کہ فی الوقت یہ سوال کوئی خالص علمی حیثیت کا سوال نہیں جس کو فرصت کے اوقات میں حل کیا جا سکے، بلکہ یہ ماک کے ہنگامی حالات کا پیدا کیا ہوا سوال ہے جس کا مختصر جواب جلد سے جلد سامنے آجانا چاہئے۔ چنانچہ ہم ذیل میں نمونہ کے طور پر اسلام کے معاثی نظام کی چند بنیادی خصوصیات پیش کر رہے ہیں جن سے یہ اندازہ ہو سکے گاکہ اسلام کے معاشی نظام کی چند بنیادی خصوصیات پیش کر رہے ہیں جن سے یہ اندازہ ہو سکے گاکہ آگر ہمارے ملک میں صحیح اسلامی نظام رائح ہو تو اپنی معیشت کے موجودہ ڈھانچ میں ہمیں کون آگر ہمارے ملک میں صحیح اسلامی نظام رائح ہو تو اپنی معیشت کے موجودہ ڈھانچ میں ہمیں کون میں بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی؟ تقسیم دولت کے موجودہ نظام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور ان کے ذریعہ عام خوشحالی کی فضا کیوں کر پیدا ہو سکے گی؟

اس وقت ہمارا سب سے بوا معاشی مسئلہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، عوام کی سب سے اہم اور معقول شکایت یہ ہے کہ ملک کی معاشی ترقی سے چند گئے چئے خاندان نمال ہو رہے ہیں، اور عام آدمی فقرو افلاس کا شکار ہے، سرمایہ دارانہ نظام کی ستائی ہوئی دنیا کو اس مصیبت سے نجلت دلانے کے لئے آج کل ''سوشلزم '' کانسخہ پیش کیا جارہا ہے، لیکن ہم دعوے کے ساتھ کمہ سکتے ہیں کہ اس صورت عال کا علاج سوشلزم کے پاس نہیں ہے، اور یہ علاج صرف اور صرف اور صرف اسلام کے پاس جے، اور یہ علاج صرف اور

غور کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں عام آدمی کی معاشی پریشانی کے بنیادی طور پر دو سبب میں، آمدنی کی کمی اور مرانی کی وجہ سے اخراجات کی زیادتی۔ اور ان دونوں اسباب کی ذمہ

داری ہماری معیشت کے اس سرمایہ دارانہ نظام پر عائد ہوتی ہے جس نے پوری قوم کی دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اسلامی کا نظام معیشت نافذ ہو تو مندرجہ ذیل اقدامات کے ذریعہ بید دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔

صنعتی اجارہ داریاں جو کارٹیل وغیرہ کی شکل میں رائج ہیں، ان
سب کو ممنوع قرار دے کر آزاد مسابقت کی فضا پیدا کی جائے تاکہ ناجائز
منافع خوری کا انسداد ہو سکے۔ اس وقت ان صنعتی اجارہ داریوں کی وجہ
سے پورا بازار چند بڑے برے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے، اوروہی
قیمتوں کے نظام کو اپنی طبعی رفار سے ہٹا کر گرانی پیدا کرنے کے ذمہ
دار ہیں۔ اگر یہ اجارہ داریاں ٹوٹ جائیں تو منافع کی جو زائد مقدار
مرمایہ داروں کے پاس جا رہی ہے اس سے عوام مستفید ہو سکیں
صرمایہ داروں کے پاس جا رہی ہے اس سے عوام مستفید ہو سکیں

کلیدی صنعتیں مثلاً ریلوے، جماز رائی، جماز سازی، فولاد سازی، تیل وغیرہ کی صنعتیں حکومت خود اپنی گرانی میں قائم کرے اور ان میں صرف ان لوگوں کے حصص قبول کئے جائیں جن کی آمدنی ایک بزار روپے ماہانہ سے کم ہو، یا جن کا جینک بیلنس پانچ بزار روپے ہے کم ہو، یا جن کا جینک بیلنس پانچ بزار روپے ہے کم ہو، اور اب تک اس فتم کی صنعتوں میں اس سے ذائد آمدنی یا بینک بیلنس والے جن افراد کے حصص ہیں، ان کے ساتھ سال کے ختم پر بیلنس والے جن افراد کے حصص ہیں، ان کے ساتھ سال کے ختم پر شرکت کا معادہ فنخ کر دیا جائے۔

ب طریقہ صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے سے کہیں زیادہ مفید موگا۔ اس لئے کہ صنعتوں کے قومی ملکیت میں چلے جانے سے صنعتیں غریبوں کی ملکیت میں ملکیت میں انسروں کا تسلط عربیوں کی ملکیت میں نہیں آئیں، بلکہ ان پر سرکاری افسروں کا تسلط

قائم ہو جاتا ہے، اس کے بجائے اس صورت میں غریب عوام براہ راست صنعتوں کے مالک ہوں سے اور ان پر نہ سرمایہ داروں کا تسلط ہوگانہ حکومت کا۔

(س) سود ار نکاز دولت کا سب سے بردا سبب ہے، قوم کے لاکھوں افراد کے مجتمع سرمایہ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ اس سودی نظام کی وجہ سے سارا کا سارا ان چند سرمایہ داروں کی جیب میں چلا جاتا ہے جو بینک سے لاکھوں روپیہ قرض لے کر بردی بردی تجارتیں کرتے ہیں اور عوام کو نمایت معمولی سی رقم سود کی شکل میں ملتی ہے۔ اور چوں کہ سرمایہ دار نفع کی اتن بھاری مقدار حاصل کر کے بازار کے حکراں بن جاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں مصنوی قحط اور گرائی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لئے یہ معمولی سی رقم بھی بالآخر مزید کچھ سود لے کر دیتے ہیں۔ اس لئے یہ معمولی سی رقم بھی بالآخر مزید کچھ سود لے کر میں روئی کی لاکھوں گاٹھیں آتی ہیں، اور یہ ساری گاٹھیں صرف چند میں روئی کی لاکھوں گاٹھیں آتی ہیں، اور یہ ساری گاٹھیں صرف چند میں روئی کی لاکھوں گاٹھیں آتی ہیں، اور یہ ساری گاٹھیں صرف چند میں روپے سے گاٹھوں کا کروبار کرنے والا ایک بھی شیں ہے۔

اسلامی نظام قائم ہوتو یہ ظالمانہ نظام ختم ہو کر بینکا ری کا نظام سود کے بجائے شرکت اور مفاریت کے اصولوں پر چلایا جائے گا جس کے نتیج میں بینک میں روپیہ جمع کرنے والے عوام بینک کے جمع شدہ سرمائے کے نفع میں شریک ہوں گے اور اس سے دوطرفہ فائدے ہوں گے۔ ایک طرف بازار پر سے چند افراد کا تسلط ختم ہوگا اور اس سے ارزانی پیدا ہوگی، دوسری کے۔ ایک طرف منافع کے حصے دار بہت زیادہ ہوں گے اور بردی بردی تجارتوں کا تمناسب منافع بیکوں کے واسطے سے عوام تک پنجے گا۔ اور دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائروں میں گردش کرے واسطے سے عوام تک پنجے گا۔ اور دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائروں میں گردش کرے گئے۔

بینکا ری کے نظام کو سود کے بجائے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر چلانے کی عملی شکل کیا ہو گی؟ اس کی تفصیلات متعدد علمی حلقوں کی طرف سے بار بار شائع ہو چکی ہیں اور بینکا ری کیا ہو گی؟ اس کی تفصیلات متعدد علمی حلقوں کی طرف سے بار بار شائع ہو چکی ہیں اور بینکا ری کے ماہرین نے انہیں قطعی طور پر قابل عمل اور زیادہ مفید قرار دیا ہے (اس نظام کا ایک خاکہ انشاء اللہ عنقریب الگ شائع کر دیا جائے گا)

The Control of the

اسلامی نظام میں اس اندھے کاروبار کی مخبائش نہیں، اسلام میں مال کے قضے سے پہلے اسے بیچنا ناجائز ہے، لنذا اسلامی نظام قائم ہوا تو سٹہ کا بید سلرا کاروبار ممنوع ہو جائے گا جس سے اشیائے صرف لازمی طور پر سستی ہوں گی اور منافع کی وہ زائد مقدار جو اس اندھے کاروبار کی وجہ سے چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں کھیلتی ہے، اس سے غریب عوام مستفید ہو سکیں گے۔

- (۵) ہمارے موجودہ نظام معیشت میں ار تکاز دولت کا تیبرا سبب "قمار" ہے انشورنس کا بورا نظام اسی قمار پر قائم ہے، اس کے علاوہ گھوڑوں کی رایس معمہ بازیاں، انواع و اقسام کی لائردیاں، کھیل تماشوں کے سیزن محمک، یہ سب قمار کی وہ ہلاکت آفریں اقسام ہیں جن کماشوں کے سیزن محمک، یہ سب قمار کی وہ ہلاکت آفریں اقسام ہیں جن کی ذو سب سے زیادہ غریب عوام پر بردتی ہے، اور ان کے ذریعہ غریب عوام کی کمائی کا ایک ایک روپہ جمع ہو کر کسی ایک فرد پر ہن برسا فریت ہو اور باتی سب لوگ دیکھتے، رہ جاتے ہیں، اسلامی حکومت میں دیتا ہے اور باتی سب لوگ دیکھتے، رہ جاتے ہیں، اسلامی حکومت میں دیتا ہے اور باتی سب لوگ دیکھتے، رہ جاتے ہیں، اسلامی حکومت میں

قمار کی بیہ تمام صور تیں ممنوع ہوں گی، اور عوام کو بے وقوف بنانے کے سیے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بیر دروازے بند ہو جائیں گے۔

انشورنس کے موجودہ نظام میں انشورنس کمپنیوں کے جمع شدہ سرمائے سے سب سے زیادہ فائدہ بڑے برئے سرمائی داروں کو پہنچتا ہے جو آئے دن مختلف حادثات کے بہانے رقمیں وصول کرتے رہے ہیں، غریبوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی نوبت بہت کم آئی ہے۔ گویا اس طریقے سے بڑے برئے سرمائیہ دار اپنے جانی و مالی نقصانات کی ذمہ داری بھی ان غریب عوام پر ڈال دیتے ہیں جن کانہ بھی کوئی جماز ڈونتا ہے، نہ ان کے کسی تجارتی مرکز کو آگ لگتی ہے اس طریقے کو بدل کر اسلامی حکومت "امداد باہمی" کی ایسی انجمنیں قائم کرے گی جو سود اور قمل کے قبل ہوں اور جن سے غریب عوام زیادہ بہتر طریقے سے مستفید ہو سکیں گے۔ (اس کی عملی اسکیمیں بھی علاء کی طرف سے شائع کی جا چکی ہیں اور انشا اللہ عنقریب انہیں الگ منظر عام پر لایا جائے مائع

(۲) و خیره اندوزی اور چور بازاری پر بدنی تعزیرات مقرر کی جائیں گی اور و خیره اندوزوں کو اپنے و خائر بازار میں لانے پر مجبور کیا حائے گا۔

(2) الاسنس اور پرمٹ کا مروجہ طریقہ بھی تجارتی اجارہ واریوں کے قیام میں بہت برا معاون ہوتا ہے، آج کل ہو یہ رہا ہے کہ مرف بردے سرمایہ داروں کو سیای رشوت کے اور خویش پروری کے طور پر بردے بردے الاسنس دے دیئے جاتے ہیں جس کے نتیج میں صنعت و تجارت پر ان کی خود غرضانہ اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے۔ اس سے ایک طرف تو گرائی بردھتی ہے، دوسری طرف تھوڑے سرمایہ والوں کے لئے بازار میں آنے کاراستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر تجارت کو اس ظالمانہ طریق کار سے آزاد کر دیا جائے تو اشیائے صرف خود بخود سستی ہو جائیں گی اور ایک عام آدمی بھی معمولی سرمایہ کے ذریعہ تجارت سستی ہو جائیں گی اور ایک عام آدمی بھی معمولی سرمایہ کے ذریعہ تجارت

وصنعت میں داخل ہو سکے گا۔ اور آج کا مزدور کل کا کارخانہ دار بن سکے گا۔

(۸) موجودہ نظام میں تنخواہوں کا معیار نہایت غیر منصفانہ اور مختلف ورجات کا باہمی تفاوت بہت زیادہ ہے، اس تفاوت کو کم کر کے مناسب سطح پر لایا جائے گا۔

(٩) ہمارے یمال مزدورول کی اجرت کی سطح بہت بیت ہے، ایک اندازے کے مطابق مغربی پاکستان میں بانچ افرادیر مشتمل ایک اوسط ورج كا خاندان كاكم از كم خرج دو سوبيس روي ب اور مشرقى یا کتان میں دو سو ساٹھ روپے لیکن اجرتوں کا معیار اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہت ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں اور مختلف صنعتوں میں کم از کم تنخواہ بمترروپیہ سے لے کر ایک سوسترہ روپیہ تک رہی ہے، اور نی لیبر پالیسی میں زائد سے زائد مقدار آیک سو جالیس روہیہ مقرر کی گئی ہے، لیکن بر حتی ہوئی گرانی کے اس دور میں بیہ شخواہ بھی نا قابل اطمینان ہے، اور اس میں حقیقت ببندانہ اضافے کی ضرورت ہے۔ اسلامی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ اجرتوں کی الیم کم از کم شرح متعین کر دے جو مزدور کی محنت کا مناسب صلہ بھی ہو اور صنعتی نظام کے لئے قابل عمل بھی، اس کی تعین کے لئے مزدوروں آجروں اور حکومت کے مساوی نمائند گان پر مشمل اجرت بورڈ ہونا جاہتے جو بدلتے ہوئے حالات میں اجرتیں تبدیل کرنے کا مجاز ہو، تم از کم شرح متعین کرنے کے بعد اجرتوں کی مزید مقدار مزدوروں کی قوت معاملہ (BARGNING POWER) پر چھوڑ دی جائے۔

(۱۰) آجروں کے ساتھ مزدورں کے معاملے ہیں یہ شرط بھی حکومت کی طرف سے عائد کی جا سکتی ہے کہ وہ نقذ اجرت کے علاوہ مزدورل کو کسی خاص کارکردگی پر یا خاص مدت میں یا اوور ٹائم کی مخصوص مقدار کے معاوضے کے طور پر ان کو نقذ ہونس دینے کے بجائے کسی مخصوص کارخانے کے شیرز مالکانہ حیثیت میں دے ویں۔ اس طرح مزدور

کار خانوں میں حصہ دار بن سکیں گے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ مزدورں کی اجرت میں یہ اضافہ اس صورت میں بتیجہ خیز طبت ہو سکتا ہے کہ جب کہ ان کے لئے صنعتی اجارہ داریوں کو توڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اقدامات بھی کئے جائیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ورنہ اجرتوں کی زیادتی سے قیمتیں بڑھ جائیں گی اور سرمایہ دار جو رقم ایک جانب سے مزدور کو دے گا وہ دوسری طرف سے وصول کر لے گا۔ اور مردور کی مشکلات حل نہ ہو سکیں گی۔

(۱۱) مزدوروں کی اجرت کی طرح اسلامی حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسانوں کے لئے بٹائی کی ایسی کم از کم شرح متعین کر دے۔ جو کسانوں کی محنت کا مناسب صلہ بھی ہو اور ان کی ضرور بات زندگی کی معقول کفالت بھی کر سکے اس غرض کے لئے بھی ایک بورڈ قائم ہونا چاہئے جس میں کسانوں، زمینداروں اور حکومت کو مساوی نمائندگی حاصل ہو۔

(۱۲) مزارعت (بنائی) کے معاملات میں جو ظلم وستم زمینداروں کی طرف سے کسانوں پر ہوتے ہیں، ان کی اصل وجہ مزارعت (بنائی) کا جواز نہیں، بلکہ وہ فاسد شرطیں ہیں جو زمیندار کسانوں کی بے چارگ سے فائدہ اٹھا کر ان پر قولی یا عملی طور سے عائد کر دیتے ہیں، اور جو اسلام کی رو سے قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور ان میں سے بست سی بیگار کے تھم میں آتی ہی۔ ایسی تمام شرائط کو، خواہ وہ زبانی طے کی جاتی ہوں یا رسم و رواج کے ذریعہ ان پر عمل چلا آتا ہو، قانونا ممنوع قرار دے دیا جائے تو مزارعت کا معاملہ کسانوں کے حق میں بلکل بے ضرر ہو جائے تو مزارعت کا معاملہ کسانوں کے حق میں بلکل بے ضرر ہو جائے گا۔

(۱۳) مزارعت کے معاملے ہیں جس ظالمانہ رسم و رواج نے جکڑ لیا ہے اور جس کی وجہ سے کسانوں پر ناجائز شرطیں عائد کی جاتی ہیں، اگر اس پر فوری طور سے قابو بانا ممکن نہ ہو تو اسلامی حکومت کو بیہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ایک عبوری دور کے لئے بیہ اعلان کر دے کہ اب

زمینیں بٹائی کے بجائے ٹھیکہ پر دی جائیں، یا یہ طریقہ تجویز کر دے کہ کاشتکار بٹائی کے بجائے مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحیثیت مردور کام کریں گے۔ اس اجرت کی تبیین بھی حکومت کر سکتی ہے اور بردے بردے بردے جاگیرداروں پر یہ شرط بھی عائد کر سکتی ہے کہ وہ ایک عبوری دور تک زمین کا کچھ حصہ سالانہ اجرت کے طور پر مزدور کاشتکاروں کو دیں گے۔

(۱۳) احیاء اموات کے شرع توانین نافذ کئے جائیں، یعنی جو کاشت کار غیر مملوکہ غیر آباد بنجر زمینوں کو خود آباد کریں گے ان کو ان زمینوں پر مالکانہ حقوق دیئے جائیں، جو زمینیں جاگیرداروں کو آباد کرنے کے کے دی گئیں، اور انہوں نے ان کو خود آباد کرنے کے بجائے کاشتکاروں کو بٹائی پر دے دیا تو وہ کاشتکاروں کی ملکبت ہو گئیں، کاشت کاروں کو ان پر مالکانہ حقوق دیئے جائیں اور پیداوار کا جو حصہ جاگیرداروں نے وصول کیا وہ واپس لیا جائے۔

(10) زمینوں کے رہن کے جتنے سودی طریقے رائے ہیں، ان سب کو کیسر ممنوع قرار دیا جائے گا۔ اور جو زمینیں اس وقت ناجائز طریقوں سے زیر بار ہیں ان سب کو چھڑا کر ان کے غریب اور مستحق مالکوں کو لوٹایا جائے۔ اس عرصے میں قرض خواہوں نے رہن زمین سے جو نفع اٹھایا ہے اس کا کرایہ ان کے ذمہ واجب ہے، اس کرائے کو قرض میں محسوب کیا جائے، اور اگر کرایہ کی رقم قرض سے زیادہ، ہو تو وصول کر محسوب کیا جائے، اور اگر کرایہ کی رقم قرض سے زیادہ، ہو تو وصول کر کے قرض دار کو دلوائی جائے۔

(۱۲) ہمارے ہیاں بری بری جاگیروں کے ار تکاز کی ایک بری وجہ یہ بھی ہوئی ہے کہ بہت سی زمینوں میں سالها سال سے وراشت جاری نہیں ہوئی اسلامی حکومت ایسی زمینوں کی شخصی کے لئے بھی ایک بورڈ قائم کرے جو ایسی زمینوں کو ان کے شرع مستحقین میں تقسیم کرے۔ اگر اسلام کا قانون وراشت صحیح طریقے سے جاری ہو تو ایک ہاتھ میں بری بری جاگیریں جمع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

(۱۷) انقال جائداد کے طریقوں کو سمل بنایا جائے اور زمینوں کی سمایا جائے اور زمینوں کی سمارادانہ خرید و فروخت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

(۱۸) کاشتکاروں کے لئے حکومت کی طرف سے غیر سودی قرضوں کا انتظام کیا جائے۔

(۱۹) کاشت کارول کے لئے آسان منطول پر ذرعی آلات مہیا کئے
 جائیں اور ذراعت کی بہتر تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔

(۲۰) ذرعی امداد باہمی کی تحریک میں الیمی باہمی کاشت کے طریقے کو فروغ دیا جائے جس میں کھاد، نیج اور آلات کی فراہمی انجمن کے ماتحت ہو۔

اسلوں کے معاشرے میں ذرعی پیداوار کی فروخت اتنے واسطوں سے ہو کر گذرتی ہے کہ ہر درمیانی مرطے پر قیمت کا حصہ تقسیم ہو تا چا جاتا ہے، آڑھتیوں، ولالوں اور اس طرح کے دوسرے درمیانی اشخاص (MIDDLE MEN) کی بہتات سے دو طرفہ نقصان ہوتے ہیں، ایک طرف کاشتکاروں کو پیداوار کا مناسب معاوضہ نہیں مل پاتا اور دوسری طرف بازار ہیں گرانی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے احادیث کی رو سے اسلام میں دیمی کاشتکار اور شہری خوردہ فروش کے درمیانی واسطوں کو پیند نہیں کیا گیا۔ اسلام نظام میں موجودہ طریقے کو بدل کر واسطوں کو پیند نہیں کیا گیا۔ اسلامی نظام میں موجودہ طریقے کو بدل کر قائم کئے جائیں جن میں دیمی کاشت کار خود بلا واسطہ پیداوار کو فروخت کر سکیں، یا پھر فروخت پیداوار کا کام لینے کے لئے آڑھتیوں اور قائم کئے جائیں جن میں دیمی کاشت کار خود بلا واسطہ پیداوار فروخت دلالوں سے کام لینے کے بجائے الداد باہمی کی ایسی انجمنیں تائم کی جائیں جو خود کاشت کار اور عام صارفین فائدہ اٹھا سے پاس چلا جاتا ہے کر سی، تاکہ قیمت کا جو برا حصہ درمیانی اشخاص کے پاس چلا جاتا ہے کر سی، تاکہ قیمت کا جو برا حصہ درمیانی اشخاص کے پاس چلا جاتا ہے کر سی، تاکہ قیمت کا جو برا حصہ درمیانی اشخاص کے پاس چلا جاتا ہے کار س سے کاشت کار اور عام صارفین فائدہ اٹھا سکیں۔

( ۲۲) نففات کے بارے میں اسلامی قانون کو تمام و کمال نافذ کیا جائے اور بیوی بچوں کے علاوہ جن خاص خاص رشتہ داروں کی معاشی کفالت اسلام نے خاندان کے کشادہ دست افراد پر ڈالی ہے اس کو قانونی شکل دے کر بینیموں، بیواؤں، بیاروں اور ایا بجوں کے معاش کا بندوبست کیا جائے۔

الف: ۔۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جن سرمایہ واروں نے زکوۃ ادا نہیں کی ہے، ان سے زکوۃ وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا انتظام کرے۔

ب: - ہر سال مویشیوں کی زکوہ وصول کر کے اسے غریبوں میں تقتیم کرے۔

ج: ۔۔ سونے چاندی کی سالانہ زکوۃ اور زرعی پیداوار کا عشر مالکان خود ادا کریں ہے۔ سونے چاندی کی سالانہ زکوۃ اور زرعی پیداوار کا عشر مالکان خود ادا کریں سے۔ لیکن بید محکمہ اس بات کی تگرانی کرے کہ انہوں نے ذکوۃ اور عشر ادا کیا ہے یا نہیں؟

٢٣) ملک کے ہر باشندے کے لئے روز گار قراہم کرنا بھی حکومت کی فرمہ داری ہے، اور کوشش کے باوجود جو افراد بے روز گار رہ جائیں ان کے لئے روز گار کی فراہمی تک "بیروز گاری الاؤٹس" جاری کئے مائیں۔

(۲۵) حکومت کی طرف سے ایک "فلاحی فنڈ" قائم کیا جائے، اور اس فنڈ کے لئے سالانہ بجٹ میں مستقل رقم رکھی جائے اور عام چندول کے ذریعہ بھی اس رقم میں اضافہ کیا جائے۔ اس فنڈ کے ذریعہ بھاری صنعت کو صنعت کو صنعت کو منعت بھی قائم کی جا سکتی ہیں تاکہ اس رقم کے ذریعہ ملکی صنعت کو فروغ بھی ہو اور ان کے منافع سے "فنڈ" میں اضافہ بھی ہو تا رہے۔ اس فنڈ کے ذریعہ عام غریبول، مزدروں اور کسانوں کی رہائش کا معیار بلند کرنے کے دریعہ عام غریبول، مزدروں اور کسانوں کی رہائش کا معیار بلند کرنے کے مکانات تقمیر بلند کرنے کے لئے آسان قسطوں پر متوسط در ہے کے مکانات تقمیر کئے جائیں، بقررت میٹرک کئے جائیں، بقررت میٹرک کئے جائیں، بقررت میٹرک کے جائیں، بقررت میٹرک کے حائیں، بقررت میٹرک کے تاہیں، کو تعلیم مفت کی جائے۔ اور عوام کی معاشی صالت بہتر بنانے کے شک کی تعلیم مفت کی جائے۔ اور عوام کی معاشی صالت بہتر بنانے کے شک کی تعلیم مفت کی جائے۔ اور عوام کی معاشی صالت بہتر بنانے کے

#### لئے دومرے اقدامات کئے جائیں۔

(٢٦) كمى قوم كى معاشى منالت خفن بيبيوں كى كثرت سے نہيں سدھر سکتی جب تک وہ بیورہ یا مخرب اخلاق چیزوں میں بیبہ خرج کرنے سے اور ضرورت کے کاموں میں اسراف بیجا سے پر بیزنہ کرے۔ بول تو فغنول خرجی انفرادی ملکینوں میں بھی حرام اور ناجائز ہے، لیکن جو رقم مسی مخض کی انفرادی ملکیت نه ہو بلکه قومی ملکیت ہو اس میں فضول خرجی کی حرمت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، لیکن جارے معاشرے میں سب سے زیادہ فضول خرجی قومی خزانے میں ہوتی ہے۔ ہر سال خزانے کا بلا مبالغہ کروڑوں روپید شاہانہ تقریبات، سرکاری دورول، سر کاری عمارتوں کے سامان تعیش اور زینت و آرائش کے بمانے قطعی ب فائدہ اور فضول خرج ہوتا ہے، ان خراجات کو قطعی طور پر بند کرنا تو ممكن نہيں، ليكن ان مقاصد كے لئے جس بے دردى كے ساتھ قومى روپیہ بہایا جاتا ہے، اس کا کوئی شرعی، عقلی اور معاشی جواز نہیں ہے، بسا اوقات ایک ایک دعوت پر ایک ایک لاکھ روپیہ خرچ کیا گیا ہے۔ اور آگر حساب لگایا جائے تو قیام پاکستان کے بعد سے اب کے بقیرة اربول رویبیر ان قضول خرچیول میں صرف ہوا ہے۔ اسلامی نظام میں قومی دولت کے اس ضیاع کی کوئی گنجائش نہیں۔ لنذا تقریبات اور سر کاری دوروں کے لئے اخراجات کی ایک مناسب حد مقرر کر کے اس کی سختی کے ساتھ پابندی کرائی جائے۔ اور اس طرح جو خطیر رقمیں بجیں انہیں ''فلاحی فنڈ'' میں داخل کیا جائے۔

(۲۷) تومی دولت کی ایک بہت بڑی مقدار آج کل ان مقاصد پر صرف ہو رہی ہے جو شرعی طور پر حرام اور ناجائز ہیں، مثلاً شراب، فلمول اور دوسری حرام اشیاء کی در آمد پر کروڑوں روپیہ سالانہ خرج ہوتا ہے زرمبادلہ کے اس زبردست نقصان کو ہا لکابیہ بند کیا جائے اور اس خطیر رقم کو عوامی فلاح کے کامول ہیں صرف کیا جائے۔ غیر مسلموں کو شراب استعال کرنے کی اجازت ہوگی لیکن در آمد کرنے کی مسلموں کو شراب استعال کرنے کی اجازت ہوگی لیکن در آمد کرنے کی

تهو -گسا-

(۲۸) خاندانی منعوبہ بندی کی خالص اجتمانہ تحریک نے بھی ہماری معیشت کو نقصان پنچایا ہے، تیسرے بنخ سالہ منصوبے میں اس تحریک کے فروغ کے لئے ۲۸۴ ملین روپیہ کی رقم مخصوص کی جی ہے (جب کہ ساتی بہود کے لئے مخصوص کی جانے والی رقم کل ۱۳۵ ملین ہے) یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی شری، عقلی، ساتی، معاشی غرض ہر اغتبار سے پاکستانی عوام کے لئے ناقابل قبول ہے۔ اس صورت میں قوی دولت کا آنا بڑا حصہ اس پر صرف کرنے ہے۔ اس صورت میں قوی دولت کا آنا بڑا حصہ اس پر صرف کرنے کے بجائے زراعت کی ترقی اور کاشت کارول کی پیداوار بڑھانے پر صرف کرنے مرف کیا جائے۔

انتظامیہ کی اصلاح: — قانون اور رواج میں ندکورہ بالا اصلاحات کے علاوہ جمیں اپنے انتظامی ڈھانچے میں بڑے بیانے پر تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، ہمارے، معاشرے میں استحصال کا ایک بڑا سبب انتظامی خرابیاں بھی ہیں۔ بست سے معاملات ایسے ہیں جن میں ہمارا قانون بالکل درست ہے اور اگر اس پر ٹھیک ٹھیک عمل ہو تو ان خاص معاملات میں انصاف حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری انتظامی مشینری اس قدر ناقص، از کار رفتہ، ست، اور ڈھیلی خطابی ہو تو ان کار رفتہ، ست، اور ڈھیلی دھالی ہے کہ قانون صرف کتابوں کی زینت ہو کر رہ گیا ہے۔ اور عملی زندگی میں اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا، ظاہر ہے کہ اگر انتظامیہ کی صورت حال یہ ہو تو ملک کا قانون کتنا ہی بے دواغ کیوں نہ ہو، اس کے اچھے نتائج سامنے نہیں آ سکتے۔ لاندا معاشرے کی اصلاح کے لئے دانتا دائے موری ہونے کے لئے بے انتا دائے موری ہونے کے لئے بے انتا معاشریہ کو ایمان دار مضبوط، فعال اور قابو یافتہ بنانا قانون کے مکوثر ہونے کے لئے بے انتا ضروری ہے۔

ہمارے موجودہ انطامی ڈھانچے میں کیا کیا خرابیاں ہیں؟ اور انہیں کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ یہ باتیں مکمل طور سے تو انظامیہ (ADMINISTRATION) کے ماہرین ہی بتا سکتے ہیں، اور قوم کی تغییر نو کے وقت ان ہی کی خدمات سے انظامیہ کی اصطلاح کی جا سکے گی، کین ہم یہاں چند سامنے کی مثالیں چیش کرتے ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے گائے نظم و صبط کی ابتری کس بری طرح ہمارے عوام کے لئے معاشی انصاف کے حصول میں رکاوٹ بنی ہوئی

(۱) "رشوت" آیک ایبا جرم ہے جو شاید کی بھی نظام حیات میں جائز نہ ہو، ہمرا قانون بھی اے ناجائز قرار دیتا ہے لیکن ملک کی جیتی جاگی زندگی ہیں آگر دیکھنے تو وہی رشوت جے قانون میں بدترین جرم کما گیا ہے، نمایت آزادی کے ساتھ لی اور دی جا رہی ہے۔ ایک معمولی کانٹیبل سے لے کر اوٹی درجے کے افران تک اے شیر مادر سمجھے ہوئے ہیں، اس کا لازی بتیجہ یہ ہے کہ جس کی جیب گرم ہو وہ سینکڑوں جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود بری فرصائی کے ساتھ دندنا آپر آ ہے۔ اور جس کی جیب خالی ہو وہ سوفیصد معصوم اور برحق ہونے واصائی کے ساتھ دندنا آپر آ ہے۔ اور جس کی جیب خالی ہو وہ سوفیصد معصوم اور برحق ہونے دور انساف کو برس ترس کر جان دے دیتا ہے، اس صورت حال کو مضبوط اور ایمان دار انتظامیہ ہی ختم کر سکتی ہے، اگر اوٹی درجے کے رشوت خور افسروں کو چند بار علی الاعلان عبر ناک جسمانی سزائیں دی جائیں اور آئندہ رشوت کے لئے پچھ اور سخت سزائیں مقرر کر دی جائیں تو رفتہ رفتہ یہ لعنت مٹ سکتی ہے۔

(۲) ہمارا عدالتی نظام اس قدر فرسودہ، پیچیدہ، وشوار گرزار اور تکلیف دہ ہے کہ ایک غریب آدمی کے لئے ظلم پر صبر کر لینا داد رسی کے بہ نسبت زیادہ آسان ہے، اس کے لئے بوں تو پورے عدالتی اور اس کے دیوانی و فوج داری ضابطوں کی تشکیل نو ضروری ہے۔ لیکن خاص طور سے مندرجہ ذیل اقدامات فوری طور پر ضروری ہوں گے۔

(الف) صنعتی تناذعات کے نصفیئے کے لئے عدالتیں قائم کی جائیں جن تک پنچنا مزدوروں کی براہ راست وسترس میں ہو اور جن کا طریق کار آسان ہو۔

(ب) زمینداروں اور کاشت کاروں کے تعلقات کی محرانی اور کاشت کاروں کے تعلقات کی محرانی اور کاشت کاروں کو ناجائز شرائط کے ظلم سے نجات دلانے کے لئے بھی مرسری عدالتیں قائم کی جائیں۔

(ج) عورتوں پر ہونے والے مظالم کی داد رسی کے لئے سمتنی عدالتیں قائم کی جائیں جو سرسری طور پر مقدمات فیصل کریں۔

(۳) مزدورل کی صحت، حادثات سے تحفظ، غیر معمولی محنت سے بچاؤ اور تنخواہوں کے معیار وغیرہ سے متعلق نیکٹریز ایکٹ اور دوسرے لیبر قوانین میں کافی احکام موجود ہیں، لیکن کارخانوں کی عملی تحقیق سیجے تو ان قوانین کا کوئی اثر وہاں مشکل ہی سے نظر آیا ہے فیکٹریز ایکٹ کے تحت کارخانوں میں ہوا، روشن، صفائی، موسی اثرات سے حفاظت اور دوسرے حفاظتی

انظامات ضروری قرار دیے گئے ہیں، اور ان کی گرانی کے لئے فیکٹری انسپکڑ بھی مقرر کیا گیا ہے،
لیکن عملاً ہو یہ رہا ہے کہ متعلقہ فیکٹری انسپکٹر کا ماہانہ "وظیفہ" کارحانوں کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے، چنانچہ انسپکٹر سال بھر ہیں چند برائے نام چلان کر کے اپنی کارکر دگی دکھا دیتا ہے اور چند سو روپ جرمانے کے طور پر سرکاری فرنانے کو پہنچ جاتے ہیں، رہا پیچارہ مزدور سواس کو فیکٹریز ایکٹ کی کسی دفعہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، جن مقامات پر وہ کام کرتا ہے، وہ جاڑوں میں سخت ٹھنڈے اور گرمیوں میں نمایت گرم ہوتے ہیں، طعام خانے میں انتمائی مصر جاڑوں میں سخت ٹھنڈے اور گرمیوں میں نمایت گرم ہوتے ہیں، طعام خانے میں انتمائی مصر صحت اشیاء فردخت ہوتی ہیں، بیت الخلاء اس قدر گندے اور ناکافی ہوتے ہیں کہ فیکٹریز ایکٹ دیکھتارہ جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر انظامیہ ایس ہی "چست" اور دیانت دار ہو تو کوئی بمتر سے بہتر قانون بھی کارگر نہیں ہو سکتا۔

(۱۳) "مرخ فیتے" کی مصیبت ہمارے ملک میں کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور اس سے ہروہ فخص آگاہ ہے جسے اپنی کسی ضرورت کے تحت دفتری کاموں سے سابقہ پڑا ہو۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ جو شخص وسائل و اسباب اور تعلقات نہ رکھتا ہو وہ اپنے جائز حقوق آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا نقص یہ ہے کہ ایک ہی نوعیت کے کاموں کے لئے محکموں اور اداروں کا ایک طویل سلسلہ قائم ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک محکمے پر قوی دولت کا مستقل حصہ صرف ہو رہا ہے، لیکن ہر محکمے میں فائلوں کے انبار گے پڑے ہیں اور کام نبٹنے میں شہیں آئا۔

انظامیہ کی ابتری کی چند مثالیں صرف بیہ واضح کرنے کے لئے دی گئی ہیں کہ نظم و ضبط کے فقدان کا براہ راست اثر عوام کی معیشت پر بڑ رہا ہے، اور قانون کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جب تک انظامیہ کو مشکم اور فعال نہیں بنایا جائے گا، عوام کی مشکلات دور نہیں ہو سکتیں۔

سمادہ معاشرت کا رواج: \_ معاش کے سیسے میں عوام کی پریشانیوں کا تیسرا اہم سبب وہ مغربی معاشرت ہے جو ہم نے خواہ مخواہ اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے، اسلام ہمیں ساوہ طرز زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور اگر ہمارے ملک پر آسمان سے ہن ہمیں ساوہ طرز زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور اگر ہمارے ملک پر آسمان سے ہن ہمیں تکلف اور تغیش کی زندگی سے مکمل پر ہیز کرنا چاہئے اگر اسلامی نظام قائم

ہو تو ہمیں اپنی معاشرت میں مندرجہ ذیل اصلاحات کرنی ہوں گی:-

را) رہن سن کے پر تکلف، عیش پرستانہ اور منگے طریقے یکسر چھوڑ وینے ہوں گے جو ہم نے مغرب سے در آ یہ کئے ہیں، اور جن کی وجہ سے عوام اقتصادی بدحالی کا شکار ہیں، اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے لباس اپنی وضع قطع، اپنے طرز رہائش، اپنی تقریبات غرض معاشرت کے ہر شعبے میں مغرب کی اندھی تعلید کر رہے ہیں۔ اور اس احمقانہ تقلید کو ہندیب کی علامت سمجھے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ ، عاشرے میں ایک شخص اس وقت تک مہذب نہیں کملا سکتا جب تک وہ وہ وہ دھائی سوروپے کا اپٹوڈیٹ سوٹ نہ پہنے ہوئے ہو، اس مہذب نہیں کملا سکتا جب تک وہ وہ وہ دھائی سوروپے کا اپٹوڈیٹ سوٹ نہ پہنے ہوئے ہو، اس کے پاس جدید ترین آ سائٹوں والا بنگلہ نہ ہو، اس کے ڈرائنگ روم میں قبتی فرنیچر نہ ہو اور اس کے گرائنگ روم میں قبتی فرنیچر نہ ہو اور اس کے گرائنگ روم میں قبتی فرنیچر نہ ہو اور اس کے گرائنگ وہ جب سے چیزیں تہذیب کی مشرط لازم قرار پائی گئی ہیں تولوگوں کا شب و روز ان کے حصول میں کوشاں رہنا قدرتی امر ہے۔ چنانچہ اس معالمہ میں ہر شخص دو سرے سے آ کے نکل جانے کی فکر میں ہے، اور اس غرض ہوریتوں سے کام لیتا ہے۔

اس صورت حال کو بدلنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے حکام، وزارء، سیاسی رہنما اور ساجی کارکن ساوہ طرز معیشت افتیار کرنے کی ملک گیر تحریک چلائیں، اور اس کی ابتداء اپنے آپ سے کریں اس لئے کہ جب تک ہمارے اعلیٰ حکام، دولت مند افراد اور سیاسی رہنما اپنے لہاں، اپنی نشست و برخاست، اپنی تقریبات اپنے طرز رہائش اور اپنی عام زندگی میں سادگی کو مہیں اپنائیں گے، عوام تکلفات کی اس مصنوعی زندگی سے نجات نہیں یا سیس کے جو ان کی معاشی تباہی معاشی برحالی کا بردا سب ہے۔ اور جس کا نتیجہ پاکستان جیسے غریب ملک کے لئے معاشی تباہی سے سے سے دور جس کا نتیجہ پاکستان جیسے غریب ملک کے لئے معاشی تباہی

کے سوالیجھ نہیں۔

(۲) سامان تغیش کی در آمد بالکل بند کر دی جائے اور نتمام اشیائے صرف میں ملک کی اپنی بیداوار کو فروغ دیا جائے۔

پیدر سر رس می این این میں کہ وہ پاکتان میں متوسط یا اعلیٰ معیار کی بیدا ہونے گئی ہیں (س) جو اشیائے صرف ایسی ہیں کہ وہ پاکتان میں متوسط یا اعلیٰ معیار کی بیدا ہونے گئی ہیں (مثلاً کپڑا) ان کی در آمد پر بھی پابندی عائد کر دمی جائے تو عوام میں سادگی کو فروغ دینے میں بھی مرد ملے گی اور زر مبادلہ میں بھی کفایت ہوگی۔

(سم) شادی بیاه اور تقریبات وغیره پر اخراجات کی ایک مناسب حد مقرر کر دی جائے

جس سے زائد خرچ کرنا قانونا جرم ہو۔

(۵) بعض صنعتیں اور کاروبار ایسے ہیں کہ وہ جمارے معاشرے پر بری طرح چھائے ہوئے ہیں، اور آج ان کو بند کرنے کا تصور بدا نامانوس معلوم ہوتا ہے۔ اس کئے لوگ ان کی برائی کو جاننے بوجھنے کے باوجود انہیں بند کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے جھکنے لگے ہیں، لیکن اگر اینے مسائل کو حقیقت بیندی کے ساتھ حل کرنا ہے تو ہمیں اس جھجک کو ختم کر کے پچھ جرأت مندانہ اقدامات کرنے ہوں گے، خواہ وہ کتنے ہی نامانوس اور اجنبی کیوں نہ معلوم ہوں۔ مثلًا قلم اندسری اور ٹیلی ویژن ایسے اوارے ہیں جنہوں نے قوم کو اخلاقی تابی کی آخری حدود تک پہنچا و یا ہے، جو شخص بھی حقیقت پیندی کے ساتھ حالات کا جائزہ لے گا وہ اس نتیج پر مہنچ بغیر نہیں رہ سکے گا کہ اس صنعت نے قوم کو نقصان ہی نقصان پہنچایا ہے۔ جس قوم کی نوے فیصد آبادی فقر و افلاس کا شکار، تعلیم و تربیت سے محروم اور فن و شکنیک میں بسماندہ ہو، اس کے لئے ہ خر کیسے جائز ہے کہ وہ اپنا کروڑوں روپیہ سالانہ ان تھیل تماشوں پر صرف كر دے جو صحت، اخلاق اور ذہنى پاكيزگى كے لئے سم قاتل ثابت ہورہے ہيں، جو مالى اور انسانی وسائل اس وقت اس قنم کی چیزوں پر سکتے ہوئے ہیں انہیں موجودہ حالت پر برقرار ر کھنا ''گھر پھونک تماشا دیکھنے'' کے مترادف ہے۔ اگر انہیں کسی ایسی صنعت پر لگایا جائے جو قوم کے لئے بنیادی اہمیت رکھتی ہو تو ہمیں معاشی ترقی میں بروی مدد مل سکتی ہے، اسلام صحت مند تفریح کو بہ نظر استحسان دیکھا ہے، لیکن مید کیا ضروری ہے کہ تفریح کے لئے وہی راستہ اختیار كيا جائے جس كا حاصل صحت، اخلاق اور يبيدكى بربادي كے سوالچھ ند ہو۔ اليي مفيد اور صحت مند تفریح کو فروغ کیوں نہ دیا جائے جو جمارے لئے مفید ہوں، یا کم از کم مصرنہ ہوں؟

(۲) ہمارے معاشرے میں پیشے کی بنیاد پر جو ساجی طبقات پائے جاتے ہیں، اور جس طرح انہیں عزت و ذلت کا معیار سمجھ لیا گیا ہے وہ بھی سراسر غیر اسلامی تصور ہے جو ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے۔ یہ چیز اسلام کی معاشرتی مساوات کے تو قطعی خلاف ہے ہی، اس کا معاشی نقصان بھی یہ ہے کہ ساجی تقسیم محنت کی آزاد نقل پذیری (MOBILITY) میں ذہر دست رکاوٹ بن جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ محنت کی آزاد نقل پذیری کے بغیر متوازن معیشت کا قیام مشکل ہے۔ اس صورت حال کی اصلاح نظام تعلیم و تربیت، نشر و اشاعت کے ذرائع اور ساجی تحریکات کے ذرایعہ کی جا سکتی ہے۔

(2) طازمول، مزدورول اور کسانول کا ساجی رتبه (SOCIAL STATUS) بلند

کرنے کی شدید ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات کی رو سے مزدور اور آجر آیک ہی برادری کے وو فرد ہیں جو اپنے سابی مرتبے کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں۔ للذا اس کی کوئی دجہ نہیں ہے کہ آجر اپنے عام رویہ بیل مزدور کو کمتر سمجھے اور اس کے ساتھ غیر مساویانہ سلوک کرے۔ معلہ سے کی خلاف ورزی پر ونوں کو ایک دوسرے کا قانونی محاسبہ کرنے کا حق حاصل ہے لیکن اس کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ مزدور تو آجر کے ساتھ تعظیم کا معالمہ کرنے پر مجبور ہو اور آجر اس کے ساتھ تعظیم کا معالمہ کرنے پر مجبور ہو اور آجر اس کے ساتھ تحقیر و تو ہین کا معالمہ کرے۔ اس صورت حال کی اصلاح کے لئے بھی نظام تعلیم اور فشرو اشاعت کے تمام ذرائع سے کام لے کر لوگوں کے ذہنوں کی از سر نو تقیر کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ایسے قانونی احکام بھی نافذ کئے جائیں جن کی رو سے ملاز مین کے ساتھ الہانت آمیز رویہ اختیار کرنا قابل تعزیر جرم ہو۔ اس سے جمال معاشرے کی ذہنی اور اخلاقی بیاریوں کی رویہ اختیار کرنا قابل تعزیر جرم ہو۔ اس سے جمال معاشرے کی ذہنی اور اخلاقی بیاریوں کی اصلاح ہوگی وہاں سادہ طرز معیشت کے قیام میں بھی بڑی مدد ملے گی۔

آخر میں ہمیں ایک بنیادی تکتے کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ظلم و استحصال در حقیقت اس بیار ذہن کی پیداوار ہوتا ہے جو فدا کے خوف، آخرت کی فکر اور انسانی اخلاق سے بے نیاز ہو لاندا ہماری معیشت میں جو بدعنوانیاں پائی جاتی ہیں ان کا اصل سبب خود غرضی، سنگدلی، کنجوسی اور مفاد پرستی کی وہ انسانیت سوز صفات ہیں جو ہمیں مغرب کی مادہ پرست ذہنیت سے ورثے میں کی ہیں اور ہماری زندگی کے ہر شعبے پر چھا چکی ہیں، اگر اسلام کا نظام حیات قائم ہو تو چونکہ اس کی بنیاد ہی خدا کے خوف اور آخرف کی فکر پر ہے لاندا یہ ضروری ہے کہ قانون کے ساتھ ساتھ قلب اور ذہن کی اصلاح کی طرف پوری توجہ کی جائے تعلیم و تربیت اور نشر و اشاعت کے تمام وسائل کو کام میں لا کر ان اسلامی تعلیمات کو ایک تحریک کی شکل میں پھیلایا جائے جو دل میں فدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کریں، جن کے ذربیع ہاہمی اخوت اور آخرت کی فکر پیدا کریں، جن کے ذربیع ہاہمی اخوت اور آخرت کی فکر پیدا کریں، جن کے دربیع ہو اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کو دنیا کی ہر مادی منفعت پر فوقیت دیے تعلیم جو اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کو دنیا کی ہر مادی منفعت پر فوقیت دیے حدید سے اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کو دنیا کی ہر مادی منفعت پر فوقیت دیے حدید سے اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کو دنیا کی ہر مادی منفعت پر فوقیت دیے حدید سے اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کو دنیا کی ہر مادی منفعت پر فوقیت دیے حدید سے اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کو دنیا کی ہر مادی منفعت پر فوقیت دیے

دنیا کا تجربہ اس بات کا گواہ ہے کہ نرا قانون کا ڈنڈا کبھی کسی قوم کی اصلاح نہیں کر سکا، اور جب تک قانون کی پشت پر ایک مصبوط روحانی عقیدہ نہ ہو، ظلم و استخصال کو رو کا نہیں جا سکتا۔ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں ایثار و مروت، انفاق فی سبیل اللہ اور سخاوت واستغناء کے جو

فقید المثال واقعات ملتے ہیں ان کا بنیادی سبب یمی خدا کا خوف اور آخرت کی فکر تھی جو قوم کے ہر ہر فرد کے رگ و بنی ساگئی تھی، اگر آج پھر اس جذبے اور عقیدے کو نئی زندگی دی جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز" کا دور آج بھی لوٹ سکتا ہے۔

قلب و روح اور ذہن و دماغ کا بیہ انقلاب بعض لوگوں کو مشکل نظر آتا ہے لیکن اگر عومت اس انقلاب کو اپنا واقعی نصب العین بنا کر صحیح خطوط پر کام کرے تو ہم وعوے کے ساتھ بیہ بات کمہ سکتے ہیں کہ چند ہی سال میں ہمارے معاشرے کی کایا بلیٹ جائے گی۔ ہم موجودہ حالات میں خواہ کتنے برے سہی لیکن بیہ ایک نا قابل ا نکار حقیقت ہے کہ الحمد لللہ ہمارے ولوں میں ابھی ایمان کی ایک و ہوا و سینے والا میں ابھی ایمان کی ایک و ہوا و سینے والا میں جوئی چنگاری کو ہوا و سینے والا میں جائے تو یہ آن کی آن میں بھڑک کر شعلہ بن سکتی ہے۔

اس کی واضح دلیل ہے ہے کہ پاکستان کی بائیس سالہ تاریخ میں اسی قوم نے وو مرتبہ براحسین اور قابل فخر کر دار پیش کیا ہے، ایک قیام پاکستان کے وقت ۱۹۲۵ء کے موقع پر اور دوسرے سمبر ۱۹۲۵ء کے جماد کے وقت۔ ان دونوں مواقع پر اسی گئی گذری قوم کا ایک حسین رخ نکھر کر سامنے آیا ہے کہ دنیا جران رہ گئی، جس قوم نے ۲۴ء اور ۲۵ء میں شجاعت و جوانمر دی، نظم و صبط، فرض شنای ایٹار و جمدر دی اور سخاوت و فیاضی کا بیہ جیرت انگیز مظاہرہ پیش کیا تھا، کیا ہے وہی قوم نہیں تھی جس کی کام چوری، خود غرضی، بدنظمی اور بخل و مفاد پرستی کا پیش کیا تھا، کیا ہے وہی قوم نہیں تھی جس کی کام چوری، خود غرضی، بدنظمی اور بخل و مفاد پرستی کا بیش رونا رویا جارہا ہے؟ \_\_ جب بیہ وہی قوم ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت اس میں اتنا بروا انقلاب کیوں کر رونما ہو گیا تھا؟

اس سوال پر جتنا بھی غور سیجئے، اس کا صرف ایک جواب ہے کہ در حقیقت ان مواقع پر قوم کے رہنماؤں نے سیچ دل سے ایمان کی دبی ہوئی چنگاری کو ہوا دی تھی اور قوم کو یہ اطمینان ہو سیاتھا کہ اسے اسلام کے صرف نام پر نہیں بلکہ اس کے حقیقی کام پر دعوت دی جا رہی ہے۔ اس اطمینان نے قوم میں اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام کی عظمت کا جذبہ بیدا کیا اور سے دکھلا دیا کہ

الیی چنگاری بھی یا رب میرے خاکستر میں تھی

گر افسوس کہ اس چنگاری کو ہوا دینے والوں نے آئندہ اس سے کام لینے کی ضرورت نہ سمجھی اور عوام کا بید ابھار ایک و تقی ابال ثابت ہوا۔ لیکن اگر مستقل طور سے اس چنگاری کو بھڑ کا یا جاتا رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بیہ قومی شعور دیریا ثابت نہ ہو، للذا بیہ بات بورے وثوق کے ساتھ

کی جائیں تو ہی قوم چند سالوں میں ایس عظیم الثان قوت بن کر ابھرے گی جس کاکوئی مدمقابل نہ ہو گا۔ جو قوم جند سالوں میں ایس عظیم الثان قوت بن کر ابھرے گی جس کاکوئی مدمقابل نہ ہو گا۔ جو قوم جنگ کے زمانہ میں ریموک و قادسیہ کی یاد تازہ کر سکتی ہو، وہ امن کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیر سے دور کو کیوں زندہ نہیں کر سکتی

بس ضرورت اس بات کی ہے کہ:۔

(۱) ملک کے نظام تعلیم کو اسلامی بنایا جائے، (۱) اور طلباء کی تربیت خالص اسلامی خطوط سر کی جائے۔

(۲) ملک کے حکمراں مغربی طرز زندگی کو چھوڑ کر سادہ زندگی اختیار کریں اور قومی مفاد کی خاطر ذاتی مفاد کی خاطر ذاتی مفاد کو قربان کرنے کی واضح اور روشن مثالیں عوام کے سامنے لائیں۔

- (٣) نشر و اشاعت کے تمام ذرائع کو خواہ وہ ریڈیو ہو یا اخبارات، اسلامی رنگ میں رنگا جائے، فاشی، عربانی اور عیش پرستی پر ابھارنے والے پروگراموں کو بالکل بند کر کے ان کی جگہ ایسے پروگرام واضع کئے جائیں، جو قومی شعور، اجتماعی فکر، ایثار، خدا ترسی اور فکر آخرت کے جذبات پیدا کریں۔
- (س) انظامیہ کے عمدول پر فائز کرنے کے لئے امیدوار کے مطلوبہ دینی اور اخلاقی معیار کو شرط لازم قرار دیا جائے۔ اور نری کاغذ کی ڈگریوں کو دیکھنے کے بجائے امیدوار کے دینی و اخلاقی کر دار پر کڑی نظر کی جائے۔
- (۵) "امربالمعروف اور "نهی عن المنكر" كامستقل اداره قائم كيا جائے جو ديندار خدا ترس اور ملت كا درد ركھنے والے مسلمانوں پر مشتمل ہو اور اپنى تمام توانائياں لوگوں بيس اسلامى اميرث پيدا كرنے ير خرچ كرے۔
- (۱) مساجد اسلامی معاشرے کے لئے مرکزی مقام کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو آباد کرنے پر بوری توجہ دی جائے۔ اعلیٰ حکام "اقامت صلوۃ" کی تحریک چلائیں اور اس کی ابتداء اپنے آپ سے کریں۔

اگر اس تشم کے چند اقدامات حکومت کی طرف سے کر لئے گئے توبیہ بات وعوے کے ساتھ سے کی الک کا یا بلیٹ جائے گئے ہو ای اور یمال ایک ساتھ سکمی جا سکتی ہے کہ نمایت مختصر عرصے میں اس ملک کی بالکل کا یا بلیٹ جائے گی، اور یمال ایک

<sup>(</sup>۱) نظام تعلیم سے متعلق بیہ مفصل تجاویز حصد تعلیم میں ملاحظہ فرمائے۔

الیں قوم تیار ہوگی جو اپنے اخلاق و کر دار، اپنی سعی و عمل اور اپنے افکار و جذبات کے لحاظ سے ونیا کے لئے قابل صدر شک ہوگی، افراد سازی کے اس کارنامے کے بعد ظلم و استحصال کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ اور دنیا خود کھلی آنکھوں دکھے لے گی کہ جس معاشی بے چینی نے پورے کرہ زمین کو منہ و بالا کیا ہوا ہے، وہ اسلامی نظام کے تحت خوبصورتی کے ساتھ سکون و اطمینان اور عمومی خوشحالی کے ساتھ بدل گئی ہے۔

مشکلات دنیا کے ہراہم کام ہیں ہوتی ہیں، خاص طور سے وہ کام جو انقلابی نوعیت رکھتا ہو، چنانچہ اسلامی انقلاب لانے میں بھی بلاشبہ مشکلات ہوں گی لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس ملک میں کوئی انقلاب اتنی آسانی سے نہیں لایا جا سکتا جتنی آسانی سے یہاں اسلامی انقلاب آ سکتا ہے۔ اول تو اس لئے کہ اسلام کی بنیاد پر جو اصلاحات تجویز کی گئی ہیں وہ فی نفسہ بمت زیادہ مشکل نہیں ہیں۔ دوسرے اس لئے کہ پاکستان کی سرزمین اسلام کے لئے دنیا کے ہر خطے سے زیادہ موثر توت اس سے زیادہ موثر توت اس قوم کے جذبات اور اس کا انقلابی شعور ہوتا ہے، اور یہ ایک ناقابل ا نکار حقیقت ہے کہ اسلام کی حجبت و عظمت اور اسے روبہ عمل دیکھنے کی آرزو یمان کے عوام کی رگ و ہے میں سائی ہوئی ہوئی ہور انہیں یہ احساس ہو کہ یمان سے ول سے اسلامی انقلاب کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ ہرکڑی سے کڑی مشکل کو جمیل جائیں گئے۔

اس کے برخلاف آگر یہاں سوشلزم نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو قطع نظر اس سے کہ وہ اچھا ہے یا برا، اس کے نافذ کرنے بیں اس قدر مشکلات ہوں گی کہ سالما سال تک ملک کا امن اور چین رخصت ہو جائے گا، سوشلزم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس کے لائے ہوئے انقلاب بیں کشت و خون، جبر و تشدد اور بدامنی و ہنگامہ خیزی جزد لازم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر اس حقیقت سے کوئی شخص ہزار جھوٹ بول کر بھی شاید ا نکار نہ کر سکے کہ سوشلزم یمال کے عوام کی آرزو نہیں ہے، اسے لانا نہیں، تھوپتا پڑے گا، اور یمال کے عوام ہزار طرح کے پروپیگنڈے اور جبر و تشدد کے باوجود اپنے قلبی جذبات کے ساتھ سوشلزم قائم کرنے کے لئے کام نہیں کر سیس گے۔ اور صدیوں تک حکومت اور عوام کی رسہ کئی بندہونے بیں نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ سوشلزم کے قیام سے نقسیم دولت کی موجودہ ناہمواری بھی ختم نہیں ہو اس کے علاوہ سوشلزم کے قیام سے نقسیم دولت کی موجودہ ناہمواری بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ زمینوں یا کارخانوں کو قومی ملیت بیں لے لینے سے ایک غریب انسان کی محاشی مشکلات

دور نہیں ہول کی، پچھ اور بڑھ جائیں گی، واقعہ بہ ہے کہ سوشلزم کے وکلاء بیشہ "قومی ملکیت" کا ایک مبهم نعرہ لگاتے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی مربوط، منظم اور سوچا سمجھا معاشی پروگرام نہیں ہے۔

•

16

- · ·

•

# علماء كالمنفقه معاشي خاكه

پچھلے ونوں ملک کے ۱۱۸ مقدر علائے کرام کی طرف سے ۲۲ نکات پر مشمل اسلامی معاشی اصلاحات کا ایک متفقہ خاکہ اخبارات میں شائع ہوا ہے، جس پر تمام مکاتب فکر کے بلند پایہ علاء کے دستخط ہیں۔ یہ متفقہ اعلان بلا شبہ علاء کا ایک عظیم الشان مثبت کارنامہ ہے، اور امید ہے کہ ۲۲ء کے ۲۲ دستوری نکات کی طرح انشاء اللہ یہ ۲۲ معاشی نکات بھی اسلامی جدوجمد کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہول گے۔

ہمارے ملک میں بہ سوال بڑے شد و مد کے ساتھ اٹھایا گیا تھا کہ جس اسلامی معاثی نظام کو سرمابیہ داری اور سوشلزم دونوں کے مقابلے میں انسانیت کی صلاح و فلاح کا ضامن بتایا جا رہا ہے، دہ ہے کیا؟ اور کس طرح نافذ ہو سکے گا؟ علاء کے اس متفقہ خاکہ نے اس سوال کے جواب میں اسلامی معیشت کے بنیادی خدو خال خوب اچھی طرح واضح کر دیئے ہیں، اور جو شخص بھی انساف اور حقیقت پندی کے ساتھ ان نکات کا بغور مطالعہ کرے گا، وہ اس بتیجہ پر پنچے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ مسلمانوں کو سرمابیہ داری کے ظلم و استحصال کا علاج تلاش کرنے کے لئے ماسکو اور پیکنگ کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اسلامی معاشی اصلاحات کی توضیح کے علاوہ اس اعلان کا نمایت روش پہلویہ ہے کہ یہ معاشی فاکہ تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر کے اتحاد و انفاق سے منظر عام پر آیا ہے۔ اور اس میں دلچ نبری بریلوی اہل حدیث اور شیعہ حضرات کے دستخط پہلو بہ پہلو موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں سوچی سمجھی اسکیم کے تحت علا کے اختلافات کا شدت کے ساتھ پروپیگنڈہ کر کے ذہنوں پریہ تاثر بٹھانے کی منظم کوشش کی گئی ہے کہ علاء کے در میان کسی بھی معاملے میں کوئی نقطۂ انفاق موجود نہیں ہے۔ اس پروپیگنڈے کا مقصد یہ تھا کہ کہ ملک میں سمجھے اسلامی نظام کے قیام سے عام مایوسی پیدائی جائے، اور جب اس ملک کی گاڑی کو اسلامی خطوط پر چلانے کا سوال آئے تو یہ عام مایوسی پیدائی جائے، اور جب اس ملک کی گاڑی کو اسلامی خطوط پر چلانے کا سوال آئے تو یہ عام مایوسی پیدائی جائے، اور جب اس ملک کی گاڑی کو اسلامی خطوط پر چلانے کا سوال آئے تو یہ

سمہ کر بات ختم کر دی جائے کہ علماء کے اختلافات کی موجودگی میں پورے ملک کے گئے کوئی متفقہ نظام قائم نہیں کیا جا سکتا۔

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علاء کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ زیادہ تر عبادات اور فروی عقائد سے متعلق ہیں، اور ملک و ملت کے اجتماعی مسائل ہیں ان کے درمیان کوئی ایبا اختلاف نہیں ہے جو کسی بھی مرطے پر اسلامی نظام کے قیام کے راستے ہیں رکاوٹ بن سکے۔ جہاں تک ملک کے وستور کا تعلق ہے، اس میں مختلف فرقوں کے درمیان کوئی ایک اختلاف بھی نہیں ہے، 1901ء ہیں ہر کمتب فکر کے مقدر علاء کا کوئش منعقد ہوا، اور اس نے 17 وستوری نکات متعقد طور پر طے کئے، ان ۲۲ نکات میں کسی ایک عالم کا آج تک کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا، اور اب بھی ہر دینی جماعت اور کمتب فکر کے دینی رہنما ملک کے ہر گوشے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین ان بائیس نکات کی بنیاد پر بنایا جائے۔ اس طرح ملکی قانون کے معاطم میں بھی ان فرقوں کے درمیان کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں، صرف طرح ملکی قانون کے معاطم میں بھی ان فرقوں کے درمیان کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں، صرف مخصی قوانین کی حد تک ایک دو فرقوں کا اختلاف ہو گا، لیکن اس کا حل خود انہی ۲۲ نکات میں میر دیا گیا ہے کہ ان فرقوں کے شخصی قوانین الگ بنا دیئے جائیں۔

ان حقائق کی روشنی میں ہر شخص خود سوچ سکتا ہے کہ علماء کے اختلافات کا جو راگ صبح و شام الا پا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کس طرح ایک رائی کے دانے کو بہاڑ ناکر پیش کیا گیا ہے؟ لیکن جب ہمارے ملک میں اسلام اور سوشلزم کی بحث چلی اور سوشلزم کے حامی حضرات ہے یہ کما گیا کہ پاکستان تو اسلام کے لئے بنا تھا تو جواب میں ہمارے بمانوں کے علاوہ ایک اس بمانے کا بھی شدت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا رہا کہ علماء کے در میان جو اختلافات ہیں اس کی موجودگی میں کوئی متفقہ نظم معیشت قائم ہو ہی نہیں سکتا۔

علاء کے اس متفقہ معاشی فاکے نے اس پروبیگنڈے کی قلعی بھی خوب اچھی طرح کھول دی ہے، اور اب یہ کہنے کی گنجائش باتی نہیں رہی کہ اسلام کے جس معاشی نظام کو علاء فلاح و بہوو کا ضامن بتاتے ہیں۔ وہ ہے کیا؟ اور تمام فرقوں کے انفاق سے کیوں کر نافذ ہو سکتا ہے؟ بہوت یہ مطابق علاء کی اس قابل قدر خدمت کو ملک کے ہر طبقے کی طرف سے خوب سرابا گیا ہے، علاء ساہی رہنماؤں اور صحافیوں کے علاوہ ملک کے ممتاز ماہرین معاشیات نے بھی اس کا گرم چوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا ہے، اور ماہرین معاشیات نے بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر م چوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا ہے، اور ماہرین معاشیات نے بید یقین بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر اسی معاشی خاکہ کو عملاً نافذ کیا جائے تو ملک میں عام خوشحالی کی فضا پیرا ہو جائے اگر اسی معاشی خاکہ کو عملاً نافذ کیا جائے تو ملک میں عام خوشحالی کی فضا پیرا ہو جائے اگر اسی معاشی خاکہ کو عملاً نافذ کیا جائے تو ملک میں عام خوشحالی کی فضا پیرا ہو جائے

سی۔ آج کی صحبت میں ہم ان ۲۲ معاشی نکات کی چند نمایاں خصوصیات بر محنفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی صحبت میں ہم ان ۲۲ معاشی نکات کی چند نمایاں خصوصیات بر محنفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آگہ ان مختفر نکات کے اثرات و نتائج نسبتہ وضاحت کے ساتھ سامنے آئیں۔

ایک مسلمان معاشرے کے لئے معاشی نظام کی جو بنیادیں طے کی جائیں، ان پر دو جبنبنو ل سے غور ہوتا چاہئے، ایک اس حیثیت ہے کہ یہ بنیادیں اسلام کے کس حد تک مطابق ہیں۔ اور دوسرے اس حیثیت ہے کہ وہ موجودہ دور میں کس حد تک قابل عمل ہیں؟ جہال تک پہلی حیثیت کا تعلق ہے، اس معاشی خاکے کی صحت کے لئے یہ ضانت بالکل کافی ہے کہ اس پر تمام مکاتب فکر کے ایسے مقدر اور مشند علاء کے وستخط ہیں جن پر پوری است دینی رہنمائی کے سلسلے میں پورا اعتاد کرتی ہے۔ ان تجاویز کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں اسلامی احکام کو بالکل صحیح شکل و صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور وقت کے کسی چلے ہوئے نظام یا نعرے سے بالکل صحیح شکل و صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور وقت کے کسی چلے ہوئے نظام یا نعرے سے مرعوب ہو کر اسلام میں کسی فتم کی کتر ہونت کی کوشش نہیں کی گئی۔

اسلام چونکہ قیامت تک کے ہر زمانے کے لئے کمل نظام زندگی لے کر آیا ہے اس لئے اسے کسی زمانے کی ضرورت کے مطابق بدلنے، بگاڑنے، یا اس بیس تحریف و ترمیم کی ضرورت میں، اس بیس بذات خود اتنی لیک موجود ہے کہ وہ ہر زمانے کی واقعی ضروریات کا ساتھ دے سکے، اس نے قطعی نصوص کے ذریعے جو احکام دیے ہیں، اور جن پر پوری امت کا اجماع منعقد ہو گیا ہے، وہ صرف ایسے مسائل سے متعلق ہیں جن پر زمانے کی تبدیلی کا کوئی اثر شمیں برقا۔ لاذا ہر دور میں قابل عمل اور سدا بمار رہتے ہیں، ہاں جن مسائل پر زمانے کی تبدیلی اثر انداز ہو سکتی ہے، ان میں اسلام نے قطعی اور متعین احکام دینے کے بجائے پچھ اصول بتا دیئے ہیں۔ جن کی روشنی میں ہر زمانے کے لئے الگ راہ عمل متعین کی جا سکتی ہے، اسلام میں مباحلت کا ایک وسیع دائرہ اسی مقصد کے لئے ہے کہ اسلامی معاشرہ زمانہ کی بدلتی ہوئی مرور یات کے مطابق اپنے طریق کار میں حسب ضرورت تبدیلیاں کر سکے۔ اس کے علاوہ بعض احکام میں ہنگامی حالات کے لئے الگ ہوایات دی گئی ہیں، جن سے ضرورت کے وقت بعض احکام میں ہنگامی حالات کے لئے الگ ہوایات دی گئی ہیں، جن سے ضرورت کے وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔

سنت کو سجھنے ہیں اپنی عمریں کھیائی ہوں، اسلامی شریعت کے ماحد کو کھنگالا ہو، اور دین کے صحیح

مزاج و نداق کو سجھنے کی حقیق کوشش کی ہو، خدا کا شکر ہے کہ اس معاثی خاکہ کے مرتب کرنے والوں میں بھاری تعداد ایسے ہی حضرات کی ہے اور انہوں نے اس کام کی تمام زراکوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ خاکہ مرتب کیا ہے۔ چنانچہ اس میں بعض احکام کی تمام زراکوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ خاکہ مرتب کیا ہے۔ چنانچہ اس میں بعض احکام عبوری نوعیت کے بھی ہیں، مثلاً حکومت کی طرف سے قیتوں کا تعین، اسلام کا اصل خشاء یہ ہے کہ بازار سے اجلاہ داریاں بالکل ختم ہوں، اور ان کی جگہ آزاد مسابقت کی فضا پیدا ہو جس میں تمام اشیاء و خدمات ('GOODSAND SERVICES') فطری عوامل کے تحت اپنی قیمت آپ خدمات ('GOODSAND SERVICES') فطری عوامل کے تحت اپنی قیمت آپ متعین کریں، اور معاشیات میں بصیرت رکھنے والے تمام ماہرین اس پر متنق ہیں کہ بازار میں عام ارزائی پیدا کرنے کی اس کے سواکوئی اور صورت نہیں، ربیٹ کنٹرول کے مصنوعی طریقوں سے قیمین مقرر کرنا بھی مستقل طور پر کارگر خابت نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ معیشت کے جم میں اندرونی پیلایاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بازار سے اجارہ داریوں کا خاتمہ ایسا کام نہیں ہے جو آفا فافی انجام پا جائے، اس لئے ربیٹ کنٹرول کے ایسا کام نہیں ہے جو آفا فافی انجام پا جائے، اس لئے ربیٹ کنٹرول کے معان خاتم ماہرین خالم میں یہ جو آفا فافی انجام پا جائے دی ہے۔ چنانچہ علماء نے بھی اپنے معان خاتم معاشی خاکہ میں یہ جو ربی دور کے لئے دی ہے۔ چنانچہ علماء نے بھی اپنے معان خاتم معاشی خاکہ میں یہ جو ربی دور کے لئے بی پیش کی ہے۔

ای طرح کسی کی جائز ملکیت کو زبر دستی چھین لینا تو اسلام کی قطعی نصوص کے بالکل غلاف ہے اور اسے کوئی اجتماد حلال نہیں کر سکتا، اس لئے علاء کے اس خاکہ بیں اس فتم کی کوئی تبویر نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سالها سال کے غلط نظام معیشت کی بناء بر ہمارے ملک میں ار تکاز دولت کا عظیم فتنہ پیدا ہو گیا ہے اس لئے علاء نے کئی متبادل تجاویز پیش کی ہیں جو اسلام کے مطابق بھی ہیں اور سموایہ دارانہ ار تکاز کو ختم کر کے تقیم دولت کو متوازن بنانے ہو اسلام کے مطابق بھی ہیں اور سموایہ دارانہ ار تکاز کو ختم کر کے تقیم دولت کو متوازن بنانے کے لئے بے حد مفید بھی۔ مثل ۔۔

(۱) خاکہ کے تکتہ نمبر ۲ میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ بیم سرکاری صنعتوں میں صرف ان لوگوں کو حصہ دار بنایا جائے جن کی آمدنی ایک ہزار روپیہ ماہانہ سے کم ہے، اور اب تک ایسی صنعتوں میں ذائد آمدنی والے جن افراد کے حصص ہیں، ان کے ساتھ سال ختم ہونے پر شری قواعد کے تحت معاہدہ فنخ کر دیا جائے!

کلیدی صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے کے مقابلے میں ریہ تبویز غریب اور

متوسط طبقے کے عوام کے لئے کہیں زیادہ مفید ہوگ، کیونکہ صنعتوں کی قومی مکیت سے عوام براہ راست صنعتوں کے مالک نہیں بنتے، اس کے بجائے ندکورہ صورت میں وہ براہ راست صنعتوں کے مالک ہو کر ان کے منافع میں شریک ہوں گے۔

(۲) نکتہ نمبر ۱۹ میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جن سرمایی داروں نے زکوۃ ادا نہیں کی ہے، ان سے ذکوۃ وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کی جائے۔

(۳) کئتہ نمبر ۱۰ میں کما گیا ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے صنعتکاروں پر

میہ شرط بھی عائد کی جا سکتی ہے کہ وہ نقذ اجرت کے علاوہ مزدوروں کو

مقدار

مقدار

کسی خاص کار کر دگی پر، یا خاص مدت میں، یا اوور ٹائم کی مخصوص مقدار

معاوضہ میں کسی خاص کار خانے میں مالکانہ حصص دیا کریں۔

(۳) ذمینوں کے ار تکاز کو دور کرنے کے لئے نکتہ نمبر ۱۳ میں اسلام کے نظام وار شت کو نافذ کرنے کی سفارش کی گئی ہے، بردی بردی جاگیروں میں اگر اسلامی قواعد کے مطابق وراشت جاری کی جائے تو چند ہی سال میں ساری بردی بردی بردی زمینیں مناسب اکائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔

(0)

نکتہ نمبر ۱۱ میں کما گیا ہے کہ بٹائی کے معاملہ میں جس ظالمانہ رسم و رواج نے جڑ پکڑ لی ہے اور جس کی وجہ سے کسانوں پر ناجائز شرطیں عائد کی جاتی ہیں، اگر اس پر فوری طور پر قابو پانا ممکن نہ ہو تو اسلامی حکومت کو سے بھی نیار ہے کہ وہ ایک خاص مدت کے لئے یہ اعلان کر وے کہ اب زمینیں بٹائی کے بجائے ٹھیکہ پر دی جائیں، یا یہ طریقہ تجویز کر دے کہ کاشت کار بٹائی کے بجائے مقررہ اجرت پر ذمیندار کے لئے بجیٹیت کہ کاشت کار بٹائی کے بجائے مقررہ اجرت پر ذمیندار کے لئے بجیٹیت مزدور کام کریں گے، اس اجرت کا تعین بھی حکومت کر سکتی ہے اور بر بڑے بوے کہ وہ ایک مغرری دور تک اپنی ذمینوں کا پچھ حصہ سلانہ اجرت کے طور پر عبوری دور تک اپنی ذمینوں کا پچھ حصہ سلانہ اجرت کے طور پر عبوری دور کام کریں گو دیں گے۔

(۲) کته نمبر ۱۳ سفارش کی گئی ہے کہ اس وقت تک جتنی زمبنیں رہن رکھی

ہوئی ہیں، وہ چونکہ سود کے معالمہ پر گروی دی مئی تھیں، اس لئے ان
سب کو چھڑا کر قرضدار کو واپس دیا جائے اور قرض خواہوں نے ان
سے جتنی آ مدنی حاصل کی ہے وہ قرض میں محسوب کی جائے۔
بلاشبہ یہ تجاویز الیم ہیں کہ اگر ان پر خاطر خواہ طریقے سے عمل کر
لیا جائے تو ہمارا معاشرہ دولت کی جس شدید ناہمواری میں مبتلا ہے، وہ
ختم ہو جائے گی اور اس طرح آئندہ اسلامی نظام معیشت کے حقیقی فوائکہ
و شمرات حاصل کرنے کے لئے زمین ہموار ہو سکے گی۔

سرمایہ دارانہ نظام نے ار تکاز دولت کے جو مفاسد پیدا کئے ہیں، یہ تو ان کے فوری علاج کی تدابیر تھیں، ائندہ اپنی معیشت کے ڈھانچ کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے جو سفار شات پیش کی سنی ہیں۔ وہ بلاشبہ بڑی انقلابی ہیں اور چونکہ معیشت کی پائیدار فلاح و بہبود ائنی پر موقوف ہے، اس کئے میہ تجاویز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ان تجاویز میں سب سے پہلی تجویز سود کا خاتمہ ہے، اس بات کو تشکیم نہ کرنے کی اب جث د هرمی کے سوا کوئی وجہ نہیں رہی کہ سود نے جارے نظام تقتیم دولت کو سب سے زیادہ انصان پنچایا ہے، بیہ سرمابیہ دارانہ نظام کی وہ سب سے بردی لعنت ہے جس نے ہیشہ ملک کے سارے عوام کو قلاش بنا کر چند برے برے سرمایہ داروں کو پالا ہے، موجودہ بنکاری کے نظام میں سود کی حیثیت بلاشبہ ایک سرنج کی ہے، جس سے عوام کاخون نچوڑنے کا کام لیا جارہا ہے، اس کئے علماء نے تبویز پیش کی ہے کہ بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو سود اور قمار کی لعنت سے پاک کر کے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر جلایا جائے تاکہ عوام کی جمع شدہ رقول کا منافع صرف چند سرمایہ دار نہ اٹھائیں، بلکہ وہ پوری قوم میں متناسب طریقے سے تقسیم ہو۔ بیکوں اور بیمہ کمپنیوں کو شرکت و مضاربت کے اصول پر جلانے کا طریق کار کیا ہوگا؟ اس کی تفصیل مختلف دینی اور علمی حلقوں کی طرف سے بار بار شائع ہو چکی ہے، ہمارے ملک کے اونجے ورجہ کے ماہرین معاشیات اور بنکاری کا وسیع تجربہ رکھنے والے حضرات بھی بار بار کہ م ہے ہیں کہ بیہ طریق کار نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ اس سے عام قومی خوشحالی بر نمایت خوشکوار اثرات مرتب ہوں سے۔ اس میں شک نہیں کہ بیہ کام انقلابی نوعیت کاہے، اسے خاطر خواہ طریقے سے انجام دینے میں کچھ وقت بھی لگے گا اور محنت بھی صرف ہوگی، لیکن خود اسپے پیدا

کے ہوئے بگاڑی اصلاح کے لئے یہ محنت ہر صورت ناگزیر ہے۔ اور اس کے بغیرا بنی معیشت کی بھی کو، جو جاہی کے کنارے پر پہنچ چکی ہے، ساحل مراد کی طرف نہیں موڑا جا سکتا۔ ہمارے ملک کے وہ مغرب زدہ حضرات جو اپنی بھیرت کو مغرب کی غلامی کی بھینٹ چڑھا چکے ہیں، عام طور ہے عوام کے ذہنوں میں یہ البحن پیدا کیا کرتے ہیں کہ اگر سود ختم کر دیا گیا تو غیر ممالک کے ساتھ معاملات کی شکل کیا ہوگی؟ ۔۔۔ یہ ورست ہے کہ ہم ابھی اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ دنیا بھر سے سود کی لعنت کو ختم کر دیں لیکن آگر ہم آیک پیاری کو ساری ونیا ہے ختم نہیں کر سکتے تو یہ اس بات کی دلیل کسے بن سکتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی اس بیاری کا علاج نہ کریں؟ اگر ہمیں بیرونی معاملات میں سود کو ختم کرنے پر فی الحال قدرت بھرائی کو ایک وم سے راتوں رات ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لئے کئی مدارج سے گرزنا پڑتا برائی کو ایک وم سے راتوں رات ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لئے کئی مدارج سے گرزنا پڑتا ہے، اور یہ طرز فکر عجیب و غریب ہے کہ اگر آیک چھلائگ ہیں چھت تک پنچنا ممکن نہ ہو تو ہے۔ اور یہ طرز فالی پہلی سیڑھی پر بھی مت چڑھو۔

ایک اسلام کے مطابق بنانے کے لئے سود کو ختم کرے، پورے عالم اسلام کے لئے ایک بمترین نمونہ اسلام کے مطابق بنانے کے لئے سود کو ختم کرے، پورے عالم اسلام کے لئے ایک بمترین نمونہ قائم کر کے تمام اسلامی ممالک کو اس کی تقلید کی دعوت دے، اور اپنے بیشتر تجارتی تعلقات اسلامی ممالک سے قائم کرنے کی کوشش کرے جن کا غیر سودی بنیادوں پر قائم ہونا نسبنۂ آسان ہوگا۔ پھر جہاں غیر مسلم ممالک کے ساتھ تجارتی معالمات ناگزیر ہوں وہاں اس بات آسان ہوگا۔ پھر جہاں غیر مسلم ممالک کے ساتھ تجارتی معالمات ناگزیر ہوں وہاں اس بات کی کوشش کی جائے کہ یہ معاملات تبادلہ اشیاء (BARTER) کی بنیاد پر ہوں (اشتراکی ممالک سرمایہ دار ممالک سے اسی طرح کے معاملات بکشت کرتے رہے ہیں) اور اگر کمیں سود کے سلیے میں غیر مسلموں کی شرط تسلیم کئے بغیر چارہ نہ ہو تو بسرطال سخت مجبوری کے حالات میں اسلام نے ہر طرح کی گنجائشیں دی ہیں، جب تک مجبوری باتی ہو، ان گنجائشوں سے فاکدہ افعالم حاسکا ہے۔

ساتھ ہی ہمیں اس بات کا پورا یفین ہے کہ اگر مسلمان ممالک بوری خود اعتادی کے ساتھ اپی معیشت کو سود سے نجات دلانے کا تہیہ کر لیں تو وہ تھوڑے ہی عرصہ میں بوری دنیا سے اپنی شرائط منوانے کی بوزیش میں آسکتے ہیں، ان کا نظام معیشت دوسروں کے لئے مشعل راہ بھی بن سکتا ہے اور کم از کم انہیں اس بات پر ضرور مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بھی بن سکتا ہے اور کم از کم انہیں اس بات پر ضرور مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے

ساتھ ہنجارتی معاملات میں سود کاعمل دخل بالکل ختم کر دیں لیکن ہے سب باتیں عزم اور جذبہ عمل پر موقوف ہیں محض کسی کام کی مشکلات کا ہوا ذہن پر مسلط کر کے بیٹھ جانا زندہ قوموں کا کام نہیں ہوتا، کامیابی انہیں لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو سیح راستہ پر سخت سے سخت حالات میں قدم بڑھانے کا حوصلہ رکھتے ہوں

علاء نے اسلامی نظام معیشت کے قیام کے لئے دوسری انقلابی تجویز یہ پیش کی ہے کہ سٹہ کا کلروبار بالکل ممنوع کر دیا جائے، اس وقت بازار کی ہوش پاگرانی کا ایک بہت بڑا سبب جس نے ہماری معیشت کو نہ دہلال کیا ہوا ہے، کی سٹہ کی اندھی تجارت ہے، ہمارے موجودہ نظام معیشت میں چند بڑے بڑے سٹہ باز اپنی حرص و ہوس کا پیٹ بھرنے کے لئے کروڑوں عوام کی قسمت سے کھیل رہے ہیں، اس ظالمانہ کھیل کی وجہ سے ابھی مال بازار میں چنچ بھی نہیں پاتا کہ اس پر بیسیوں سودے ہو جاتے ہیں، اور جب مال عوام کی دسترس میں آتا ہے تو اس کی قیمت کہ اس پر بیسیوں سودے ہو جاتے ہیں، اور جب مال عوام کی دسترس میں آتا ہے تو اس کی قیمت کہیں سے کمیں بہنچ چکی ہوتی ہے، آخرار ویا ہے، آگر اس قانون پر بختی کے ساتھ عمل ہو تو وہ سارا درمیانی نفع جو سٹہ باز لے اڑتے ہیں، اس سے عوام مستفید ہو سکیں گے۔ اسٹاک ایجی پنج کے کاروبار ہیں بھی سٹہ ہی وہ چیز ہے جس سے پورے ملک کی معیشت باربار بحران کا شکار ہوتی کاروبار ہیں بھی سٹہ ہی وہ چیز ہے جس سے پورے ملک کی معیشت باربار بحران کا شکار ہوتی ہے، اور بین نبیں، سٹہ بازی کی لعنت تجارت ہیں کمر وفریب کو باقاعدہ فن بنا کر آجروں کو ہے، اور اس طرح اسٹاک ایکس چینج کے اصابے میں بڑے بین کا سبب بن جاتا سے اور بی نبین، سٹر بازی کی لعنت تجارت میں کمر وفریب کو باقاعدہ فن بنا کر آجروں کو سینتوں اخلاقی جرائم میں مبتلا کرتی ہے، اور اس طرح اسٹاک ایکس چینج کے اصابے میں بڑے بیں، لندا اگر علی تجویز کے مطابق سٹہ کو ممنوع کر دیا جائے توں سے معیشت کی بہت سے خوابیاں خود بخود رفع ہو سکتی ہیں۔

تیسری انقلابی تجویز سے ہے کہ غیر ملکی تجارت کو لائسنس پرمٹ کے مروجہ طریقہ سے آزاد کر دیا جائے، اس وقت تجارتی اجارہ داریوں کا بہت بڑا سبب سے تجارتی بابندیاں ہیں، ملک کا ذرمبادلہ پوری قوم کا مساوی حق ہے، لیکن موجودہ نظام میں عوام کو کاغذ کے نوٹوں کے سوا کی منازلہ بتیجہ سے کہ سارے، ذرمبادلہ سے وہ بڑے بڑے سرماسے دار فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنے جائز یا ناجائز وسائل سے غیر ملکی تجارت کا لائسنس حاصل کر لیں، اوپر سے عوام پر سے بھی پابرے مال پر بیا بھی بابر سے مال کر میادلہ لئے بغیر بھی بابر سے مال نامیدی ہو تو مائل کام میں لاکر حکومت سے ذرمبادلہ لئے بغیر بھی بابر سے مال نامیدی ہے کہ وہ اپنے وہ پابند ہیں کہ صرف ان بڑے سرمامیہ داروں کا مال خریدیں جو عوام کی نامیں منگوا سکتے، چنانچہ وہ پابند ہیں کہ صرف ان بڑے سرمامیہ داروں کا مال خریدیں جو عوام کی

اس مجوری سے فائدہ اٹھا کر گھٹیا چیز مینگے داموں فروخت کرنے کے عادی ہیں۔ یہ سرمایہ دار
پورے بازار کے تنا اجارہ دار بن کر پوری معیشت پر حکمرانی کرتے ہیں اور عوام کا روپیہ سمٹ
سمٹ کر ان کی جھولی ہیں جاتا رہتا ہے۔

اگر علماء کی تجویز کے مطابق تجارت کو آزاد کر دیا جائے تو یہ صورت حال ختم ہو جائے گی،

بازار سے اجارہ داریاں ٹوٹیں گی، چھوٹے تاجر میدان میں آئیں گے، ان میں آزاد مقابلہ ہوگا،

اور عوام کو اشیائے صرف سے داموں ہاتھ آسکیں گی۔ عوام کی جیبوں سے روبیہ آج کی

نبست کم نکلے گا اور زیادہ وسیع دائروں میں تھیلے گا، اور دولت کے اس فطری بہاؤ کا خوشگوار اثر

بوری معیشت پر پڑنا لازمی ہے۔

چوتھی انقلائی تجویز ہے ہے کہ کارٹیل کے طرزی اجارہ داریوں کو ممنوع کر دیا جائے جس کے ذریعہ بڑے صنعت کار باہم سمجھونہ کر ۔۔۔ اشیاء کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں، اور عوام آزاد مقابلہ کی برکات سے مستفید نہیں ہو پاتے، اسلام میں اس طرح کا اشتراک جو عام گرانی کا سبب بنتا ہو، قطعی طور پر ناجائز ہے اس تھم کو نافذ کرنے سے ان اجارہ داریوں کے قیام کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ جوباہمی معلمہ اور سمجھونہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

پانچویں انقلابی تجویز علاء نے ذرعی پیداوار کی فروخت کے سلسلے میں پیش کی ہے، اور وہ یہ کہ آڑھتیوں اور دلالوں کے در میان وسائط فتم کر دیئے جائیں، اور کسانوں کی ایداد باہمی کی انجمنیں فروخت کا کام انجام دیں، اس تجویز پر عمل کرنے سے ایک طرف کسانوں کو اپنی محنت کا مناسب صلہ مل سکے گا، اور دوسری طرف آڑھتیوں کے چھیں سے ہٹ جانے سے بازار میں ارزانی آئے گی۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ ایداد باہمی کی انجمنیں چھوٹے چھوٹے علاقوں کی بنیاد پر قائم ہوں تاکہ منڈی میں مقابلے کی فضا باتی رہے، اور گرانی پیدا نہ ہوسکے۔ ذراعت کے سلسلے میں بھی جو ظلم وستم کسانوں پر ہوتا ہے اس کے انسداد کے لئے علاء نے بٹائی زراعت کے سلسلے میں بھی جو ظلم وستم کسانوں پر ہوتا ہے اس کے انسداد کے لئے علاء نے بٹائی کے معاملے کو سدھارنے کی موثر تدبیریں بتائی ہیں، اور ایس سفارشات بھی پیش کی ہیں جن کے ذراعیہ کسان اپنی محنت کا پورا پھل پانے کے علاوہ ذمینوں کے مالک بھی بن سکیں گے۔ ذراعیہ کسان اپنی محنت کا پورا پھل پانے کے علاوہ ذمینوں کے مالک بھی بن سکیں گے۔

یماں علماء کی تمام تجاویز کو باستغیاب پیش کرنا مقصود نہیں، صرف چند نمایاں تجاویز کے نتائج واثرات کا ذکر کیا گیا ہے، جن سے اتنی بات واضح ہو سکتی ہے کہ علماء نے یہ تجاویز پوری معالمہ فنمی کے ساتھ حقیقت پیندی کے ماحول میں مرتب کی ہیں، پورے خاکہ کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں سیاسی نعرہ بازی کا انداز اختیار کرنے کے بجائے

معلات کا علمی سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے، مثلاً آج اجرتوں میں اضافہ کے نعروں کا بہت زور ہے لیکن علاء نے اس کو زیادہ انجیبت دینے کے بجائے ملک سے عام گرانی کو ختم کرنے پر ذور دیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر مزدور کی تنخواہ دو گئی کر دی جائے لیکن اشیاء صرف کی گرانی میں تین گناہ اضافہ ہو جائے تو اس سے گھاٹا پھر بیچارے مزدور ہی کا ہے، عوام کا اصلاح کا کوئی کا اصلاح کا کوئی اقدام اس وقت تک عوام کے حق میں مفید نہیں ہو سکتا جب اور معیشت کی اصلاح کا کوئی جائے خوشی کی بات ہے کہ علانے اس بنیادی تکتے کا ہرقدم پر لحاظ رکھا ہے۔

اسی طرح ہماری معاشی مشکلات ہوی حد تک خود ہماری پیدا کی ہوئی بھی ہیں ہم نے طرز زندگی کو اتنا پر تکلف اور مصنوعی بنالیا ہے کہ ہماری معیشت کی جادر اس کے لئے کانی نہیں ہورہی، علاء نے بالکل ٹھیک کما ہے کہ جب تک سادہ طرز معیشت کو ایک تحریک کی شکل میں نہیں اپنایا جائے گا، اور ملک کے حکام اور دولتند افراد اس تحریک کی ابتداء آپ آپ سے نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم عام خوش حالی کی حقیق بر کوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ فقر وفاقے کا شب و روز رونا رونے کے ساتھ ساتھ ہم نے جن عیاشیوں کو جزو زندگی بنالیا ہے وہ ہر حیثیت سے گھر چھونک تماشا دیکھنے کے متراوف ہیں، اور انہیں سختی سے چھوڑے بغیر ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔

علاء کی یہ تجاویز اپنے عملی نفاذ کے لئے بیشک کچھ وفت اور محنت چاستی ہیں، لیکن قوم کی بھڑی ہوئی حالت کو راتوں رات نہیں سنوارا جا سکنا کھل جاسم سم کا الیا نسخہ کسی بھی نظام معیشت کے پاس نہیں ہے جووفت اور محنت کے بغیر کوئی معاشی انقلاب لے آئے، بال یہ بات پورے یقین، اعتماد اور وثوق کے ساتھ کسی جا سکتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی معاشی انقلاب آئی آسانی سے نہیں آسکنا جتنی آسانی سے اسلامی انقلاب آسکتا ہے اس کی بودی وجہ جہال آسانی سے نہیں آسکنا جاتی کی دی ہوئی آسانی ہوش اسلامی شریعت کی دی ہوئی آسانیاں ہیں، وہاں ہماری قوم کا وہ شھیٹھ دینی مزاج اور اسلامی جوش اسلامی شریعت کی دی ہوئی آسانیاں ہیں، وہاں ہماری قوم کا وہ شھیٹھ دینی مزاج اور اسلامی جوش و خروش بھی ہے جو اسے بودی سے بودی قربانی و سے کے لئے تیار کر دیتا ہے، بال شرط یہ ہے کہ اسے یہ بھروسہ ہو کہ اسلام کا صرف نام استعمال کرنا پیش نظر نہیں بلکہ اسے سے ول سے نافذ

رہ اور سب کے باوجو بھر اللہ اب بھی مسلمان رہ کر بی جینا اور مرنا چاہتی مسلمان رہ کر بی جینا اور مرنا چاہتی مسلمان رہ کر بی جینا اور مرنا چاہتی جاری قوم اپنی ہزار خامیوں کے باوجو بھر اللہ نے کو آج بھی تیار ہے، کے تن من دھن کی بازی لگانے کو آج بھی تیار ہے، کے اور ۱۹۵ء میں ہے، اور اس کے لئے تن من دھن کی بازی لگانے کو آج بھی تیار ہے، کے اور ۱۹۵ء میں

1. 1. 1.

5 Car 20 Car 20

دنیا اس کا بید حسین کردار کھلی آگھوں دکھے چکی ہے، اور آگر مجمی اس ملک کی کشتی نے حقیقی اسلام کی طرف رخ موڑا تو دنیا پھر دکھ لے گی کہ اس کے رک ویے میں اسلام کو جذب کرنے کی کتنی حیرت انگیز صلاحیت ہے۔

اس کے برخلاف اگر غدانخواستہ یمان سوشلزم لایا گیا تو قطع نظر اس سے کہ وہ مفید ہے یا معز، اس عمل نافذ کرنے میں ناقائل عبور مشکلات ہوں گی، اس ملک کے عوام کا اسلامی شعور قدم قدم پر آڑے آئے گا، اور بیہ قوم بھی بھی سپچ دل کے ساتھ اس نظام کو جذب و تبول نہیں کر سکے گی۔

اب ضرورت اس کی ہے کہ علماء کے اس متفقہ معاشی خاکے کی روشنی بیں اسلامی اصلاحات کی طرف عملی قدم اٹھایا جائے، ہماری رائے بیں تمام اسلامی نظام چاہنے والی جماعتوں کو چاہئے کہ وہ ان ۲۲ نکات کو اپنے منشور بیں شامل کریں، اور انہیں عملاً نافذ کرنے کی جدوجمد شروع کر دیں۔

ĭ

### ہمارے معاشی مسائل

# اور ان کے اسلامی حل کی مختلف شجاویز (۱)

سوشلزم کے مقابلے میں علاء کرام جو اقتصادی پروگرام پیش کر رہے ہیں وہ اجتماد کے درجہ میں ہے، علاء اجتماد کے اہل ہیں، اس حقیقت کو علاء سے بمتر کون کون جان سکتا ہے کہ اگر اختلاف پر قد غن لگائی جائے تو اجتماد کا صواب و خطا بھی معلوم نہیں ہو سکتا اور بھی امت کے لئے رحمت سے محرومی ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اس کا اندازہ اس قوم کو بخوبی ہونا چاہئے جو ابھی دہ سالہ دور ایوبی سے نکلی ہے۔ ایک عرض یہ ہے کہ عوام تو فقہی دلائل کے مخاطب نہیں ہوتے لیکن اگر دینی رسائل میں اس اقتصادی پروگرام کے ساتھ اصولی فقہی دلائل میں مرح وبسط سے بیان کر دیئے جائیں تو طالب علموں کے لئے باعث طمانیت ہو گا۔ چند امور کی بابت استفسار (لیطمئن قلبی) بے جانہ ہو گا۔

ا۔ جن مغربی مفکرین نے مغرب کے نظام حیات کا تنقیدی مطابعہ کیا ہے۔ ان میں مشہور مورخ (TOYNBEE) کو متاز حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے آیک بات (میرے خیال میں بڑے پتہ کی) لکھی ہے جو ہمارے لئے بھی قابل توجہ ہے۔ وہ کتے ہیں کہ موجودہ دنیا کے گوناگوں مصائب کی علت العلل ہے ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے قومیت و وطنیت متصادم ہے۔ سائنس انسان کے افق کو وسعت دیتی ہے، وطنیت اسے تنگ بناتی ہے، سائنس تعیم خیر

<sup>(</sup>۱) یہ اصل میں جناب ڈاکٹرسید محمہ یوسف صاحب کاآیک مضمون ہے جس میں موصوف نے ہمارے نظام معیشت کے چند بنیادی مسائل سے بحث فرمائی ہے، اور علماء کی طرف سے جو اقتصادی پروگرام پیش کے جاتے رہے ہیں، ان پر اظمار رائے کیا ہے، فاضل مضمون نگار کی خواہش کے مطابق آخر میں ہم نے اس سلسلہ میں اپنی رائے بھی قدرے ، افلہ اس طرح ان دونوں مضمونوں نے ایک قلمی نداکرہ کی صورت اختیار کرلی ہے، منصیل کے ساتھ پیش کر دی ہے، اور اس طرح ان دونوں مضمونوں نے ایک قلمی نداکرہ کی صورت اختیار کرلی ہے، امید ہے کہ بید غذاکرہ اہل علم و فکر کے لئے دلچین کا باعث ہو گا۔ م۔ ت۔ ع

کی طرف آگے بڑھتی ہے، وطنیت سائنس کی خیرات کا استثار اور استفلال کرتی ہے۔ اور پ
میں جس وقت صنعتی انقلاب آیا ہی وقت وطنیت و قومیت کا جذبہ اٹھا۔ یہ سوء انقاق تمام عالم
کے لئے استعار و استعباد کی وہا لایا۔ آج مشرق کی پیماندہ اقوام (جنہیں مجاملہ ترقی
پذیر کما جاتا ہے) مغرب سے سائنس اور ٹیکنالوی، نقل مطابق اصل وطنیت و قومیت کے ساتھ
لے رہی ہیں۔ اس لئے وطنیت کے نام پر عوام زیر بار ہوتے ہیں اور جتنی صنعت ترقی کرتی ہ
دولت چند خاندانوں میں سمنی آتی ہے۔ جب یہ صورت حال ناقائل پر داشت ہو گئ ہے تو اس
کا علاج یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ صنعتوں کی ''تامیم '' کی جائے یعنی انہیں قومی ملکت میں لے لیا
جائے ۔ ایک مثال لیجئے؛ کلنالوی کے فردغ کا طبعی نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ مجھے ایکھ سے اچھا
لطما کم سے کم قیمت میں وستیاب ہو۔ اگر طبعی حالات رہیں تو جیسے جیسے کلنالوبی ترقی کرے گ
وطنیت کی جو دت بڑھتے جائے گی اور قیمت ان طبعی حالات رہیں تو جیسے جیسے کلنالوبی ترقی کرے گ
وطنیت کی جو دت بڑھتے جائے گی اور قیمت ان طبعی حالت کو در ہم برہم کرتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ
وطن میں بنا ہوا گھٹیا لٹھا منگے داموں مجھے فراہم ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ایسا سودا انسانی
فطرت کے خلاف ہے جھے پر جر کیا جاتا ہے، اور وہ یوں کہ ایکھے اور ستے بیٹے کی در آمہ ہی بند
فطرت کے خلاف ہے ۔ الغرض ٹیکنالوبی مجھے اچھا لٹھا ۵۰ پہنے نی گر مہیا کرتی تو وطنیت بالجر گھٹیا لٹھا
فطرت کے خلاف ہے۔ الغرض ٹیکنالوبی مجھے اچھا لٹھا ۵۰ پہنے نی گر مہیا کرتی تو وطنیت بالجر گھٹیا لٹھا
فطرت کے خلاف ہے۔ الغرض ٹیکنالوبی مجھے اچھا لٹھا ۵۰ پہنے نی گر مہیا کرتی تو وطنیت بالجر گھٹیا لٹھا
فطرت کے خلاف ہے۔ الغرض ٹیکنالوبی جھے اچھا لٹھا ۵۰ پہنے نی گر مہیا کرتی تو وطنیت بالجر گھٹیا لٹھا
فطرت کے خلاف ہے۔ الغرض ٹیکنالوبی جھے اچھا لٹھا ۵۰ پہنے نی گر مہیا کرتی تو وطنیت بالجر گھٹیا لٹھا
فطرت کے خلاف ہے۔ الغرض ٹیکنالوبی جھے اچھا لٹھا ۵۰ پہنے نی گر مہیا کرتی تو وطنیت بالجر گھٹیا لٹھا
فطرت کے خلاف ہے۔ الغرض ٹیکنالوبی جھے اچھا لٹھا ۵۔ جھے بے گا گور کی جاتے گھر کی گرت ہیں ہوتا ہے۔ الغرض ٹیکنالوبی ہے کہ گور کیا ہے۔ الغرض ٹیکنالوبی کی گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گرتی ہو تو ہور کیا گور کیا گور کیا گیا گور کیا گور کیا گور کیا گرتی کے گور کیا گرتی کے کیا گور کیا گرتی کیا گور کیا گرتی کے کور کیا گور کیا گور کیا گرتی کیا ک

مکی صنعتیں کیسے قائم ہوتی ہیں؟ مخفرا سے کہ مکی پیدادار کی ہر آمد میں ہمارا پیف کاٹ کر اضافہ کیا جاتا ہے (باسمتی چاول، اچھے قتم کی چائے کو ہم ترستے ہیں) ۔ جوث، کپاس، چاول، چائے وغیرہ سے جو زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے اس پر حکومت قابض ہو جاتی ہے (اور ہمیں کاغذ کے نوٹ حوالہ کرتی ہے) اس میں اس زر مبادلہ کا اضافہ کیا جاتا ہے جو ترقی یافتہ ممالک سے سودی قرضوں کی شکل میں لیا جاتا ہے۔ (کوئی قرضہ سیاسی اغراض سے پاک نہیں ہوتا۔ جب ذرا سراٹھایا قرضہ بند)

پر حکومت اس زر مبادلہ کو کسی سرمایہ دار صنعت کار کے حوالے کر دین ہے سرمایہ دار صنعت قائم کرتا ہے اور صنعت کو (PROTECTION) حکومت کی رعابت و حمایت ماصل ہو جاتی ہے، لیمن یہ ملک میں صرف ملکی مصنوعات فروخت ہوں گی۔ خواہ وہ کیسی بی ردی اور منگی ہوں۔ اب اس کا بار عام مستہلین (Consumers) پر پرتا ہے، عام خریدار کی جیب سے جو بھاری قیت نکاتی ہے اس کا ایک حصہ نیکس کی صورت میں حکومت کو جاتا

ہ، باتی ہے سرمایہ دار موٹا ہوتا جاتا ہے، عام لوگ اقتصادیات کے ماہر نہ ہوں، ان کا اندازہ دوزمرہ کے تھوس تجریہ پر جنی ہوتا ہے، اور بالکل صحیح ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ جو چیز ملک میں بنی شردع ہوتی ہے وہ گراں ہو جاتی ہے۔ اس کی رسد غیر بیتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے اور دھوکہ اور طاوف کا امکان ہروقت رہتا ہے۔ معالمہ یمیں تک رہے تو بھی غنیمت ہے۔ آگے چل کر یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار کو جب ایوب کی لیگ میں چندہ دیتا ہوتا ہے وہ کپڑے کی مصنوعی قلت پیدا کر دیتا ہوتا ہے، گیر قیمت بڑھا دیتا ہو استحصال کئے ہوتی تیست بڑھا دیتا ہے۔ منگائی مزدور کی کمر توڑتی ہے، سرمایہ دار کو خون چونے کی جاتا ہے، حکومت (Indirect Taxes) میں اضافہ کرتی ہے اور سرمایہ دار کو خون چونے کی جاتا ہے، حکومت (قبت ہے۔ آگے دن اشیاء کی قلت، قیمتوں کا آسمان سے باتیں کرنا، عوام کی خوبت میں اضافہ، یہ اس (Protection) کا ہے جو وطنیت کے نام پر دیا جاتا ہے، جب سرمایہ وار کی تجویر مسب بتیجہ اس (Protection) کا ہے جو وطنیت کے نام پر دیا جاتا ہے، جب سرمایہ وار کی تجویر کی تو تی کہ عام خریدار کی جیب سے جو رتم نگاتی توجی کہ عام خریدار کی جیب سے جو رتم نگاتی کورہ علاج '' تامیم '' ہے۔ تامیم سے غرض یہ ہوتی ہے کہ عام خریدار کی جیب سے جو رتم نگاتی ہوتی ہے دیام خراے میں جائے اور رفاہ عام کے کاموں میں خرچ ہو، تاکہ اس کا فائدہ لوٹ کر عوام کو بہنچ۔

منقیح طلب باتیں بدیں:-

(الف) خالص شرعی تقط نظر سے اس کا کیا جواز ہے کہ حکومت در آمد بند کر کے عام مسئنہ کلین کو مجبور کرے کہ وہ کسی ایک یا معدود سے چند سرمایہ داروں کی مصنوعات ان کی من مانی غیر محقول قیمت پر خریدیں اور مسلسل عمرا اشیاء کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ برداشت کریں؟ کیا ایک ہی ملک میں یہ جائز ہو گا کہ مثلاً سندھ کے چند زمیندار پخاب سے غلہ کی در آمد پر پابندی لگوا دیں اور سندھ کے لوگوں کو اپنی من مانی قیمت پر غلہ فروخت کریں؟ کیا رسالت یا خلافت راشدہ کے عمد میں کوئی مثال الیی ملتی ہے جس پر اس مسئلہ کو قباس کیا جائے؟ (Protection) کا تصور کماں تک اسلامی اصولوں سے میل کھانا

<sup>(</sup>۱) پاکستان ہی پر موقوف نہیں۔ ہندوستان بھی آج اسی مرحلہ میں ہے۔ مسز اندرا گاندھی جس کشکش میں ہتا ہیں وہ اسی کار مزہے۔ ایشیا اور افریقہ کے تمام ترقی پذیر ممالک کا بھی حال ہے۔ مرماییہ وارانہ تصنیع (Industriali Sation) کی راہ کے ممالک کو اس مقام سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔

-184

(ب) تامیم کے خلاف جتنی ولیلیں اس وقت تک نظر سے گزری ہیں وہ سب عقلی ہیں،

نوکر شاہی مسلط ہو جائے گی، کارکر دگی کا معیار گر جائے گا، مزدوروں کے حق میں کچھ بمترنہ ہو
گا، وغیرہ وغیرہ ۔ اگر کوئی نص شرع اس کے خلاف شیں ہے تو پھر اختلاف رائے ہر واشت کرنا چاہئے۔ تامیم کے ذکر پر الحاد کا خیال کیوں آئے؟ علماء خود کہ رہے ہیں کہ بعض صنعتیں حکومت چلائے اور کپڑے کی صنعت کو ہاتھ نہ لگائے؟ میری مراد شرع کی بنیاد سے ہ، ویسے قامیم کے موافق مخالف ہر قتم کی ولیلوں سے اقتصادیات کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔

قامیم کے موافق مخالف ہر قتم کی ولیلوں سے اقتصادیات کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔

(ح) ایک حدیث بھی کو معلوم ہے، ان دنوں دینی رسائل میں اے کہیں کمیں نقل کیا جاتا ہے، لیکن اس پر غور و فکر نہیں کیا جاتا۔ میرے خیال میں اسے بنیادی ایمیت حاصل ہے۔ چاہتا ہوں کہ میرے خیال کی توثیق یا تردید ہو جائے۔ رسول اللہ" سے درخواست کی گئی اور آپ" نے ہوں کہ میرے خیال کی توثیق یا تردید ہو جائے۔ رسول اللہ" سے درخواست کی گئی اور آپ" نے بینے سے انکار کر دیا۔

روى انس قال: غلا السعر على عهد النبي صلعم فقالوا يا رسول الله! لو سعرت لنا، فقال ان الله هو القابض الرازق الباسط المسعر، و انى لا ً رجو ان التي الله و لا (۲) ملکی صنعتوں کے قیام کا وہ طریقہ کارجس کا ہلکا ساخاکہ اوپر بیان ہوا آج کی ونیا میں ترقی کے دین کا کلمہ شمادت بن چکا ہے۔ اس کی بابت جو ذرا لب کشائی کرے اسے یکسر ترقی کا منکر · قرار دیا جائے گا۔ بیہ صرف علماء کی شان ہے کہ وہ اللہ کے دین کے معاملہ میں ''لومنۃ لائم '' سے نہیں ڈرتے۔ ربوا بھی صنعتی ترقی کے لئے ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس مسئلہ میں کمزوری د کھائی، جمہور علماء نے ان کی ایک نہ چلنے دی لیکن (Protection) اور تسعیر (جس كا ذكر أم م اتا ہے) كے اصول كو علماء بأسانی قبول كرتے و كھائی ديتے ہيں، ان دونوں کا محل استعمال یا کیفیت استعمال نہیں بلکہ بنیادی تصور تنقیح طلب ہے۔ یہ دونوں اقتصاد کے فطری عوامل کو درہم برہم کرتے ہیں۔ کیاب اسلام کے منافی نہیں؟ بد دیکھ کر تعجب ہوا کہ صنعتی ترقی کی سربرستی کی خاطر مولاتا محمد ادر ایس میر تھی دوسرے ملکوں سے قریضے لینا اور ان کو سود ادا کرنا نا گزیر (اور شاید جائز) مجھتے ہیں (بینات دسمبر ۱۹۲۹ء، ص ۲۱) ایک ہی صفحہ بعد (ص ٢٣ ير) اس حديث كاذكر بي لعن رسول الله أكل الربوا و موكله ... ؛ بظاهر مولانا سے سہو ہو گیا۔ اگر دوسرے ملکوں سے سودی قرضے لینا ناجائز قرار پائے تو صنعتی ترقی کی ایک ببیمانھی تو پہلے ہی ٹوٹ کر گر جائے گی۔

یطالبنی ا ٔحد بمظلمة ظلمتها ایاه فی دم و لا مال ، رواه ابودائود ، والترمذی و صححه

روى ابودائود وغيره حديث العلاء بن عبدالرحمان عن ابيه عن ابى هريره رضى الله عنه قال : جاء رجل اللى رسول الله صلعم فقال يا رسول الله سعرلنا ، فقال بل الله يرفع و يخفض ، و انى لا رجوان التى الله وليست لا حد عندى مظلمة

میرے خیال میں اسلام کے اقتصادی نظام کا حجر الزاویۃ یہ اصول ہے کہ حکومت مسحر کا منصب نہ اختیار کرے۔ جمال تک ممکن ہو حکومت کو تسعیر کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالنی عامین، بالفاظ دیگر اقتصاد کو حکومت کی دخل اندازی کے بغیر طبعی عوامل کے تابع رہنا جائے۔

ابن قیم الجوزیہ نے "الطرق المحکمیۃ فی السیاستہ الشرعیۃ" (مھر، کا ۱۳ اھ، ص ۲۲۳ و مابعد) میں تسیم کی مختلف صورتوں سے بحث کی ہے۔ اس سے بھی اس کی تائیہ ہوتی ہے کہ جہاں خود غرض عناصر "التواطاء علی الاغلاء" کے مرتکب ہوں وہاں حکومت مجوراً دخل انداز ہو کر "التقویم بقیمۃ المثل" لازم کرے اور اقتصاد کے فطری عوامل کو سنبھالا دے۔ فیمۃ المثل حکومت اپنی طرف سے مقرر نہیں کرتی۔ فیمۃ المثل تو وہ ہوتی ہے جو السوق الحرۃ میں فطری عوامل کے تحت آپ اپنا تعین کرتی ہے۔ حکومت صرف قیمۃ المثل کی تشخیص و الحرۃ میں فطری عوامل کے تحت آپ اپنا تعین کرتی ہے۔ حکومت صرف قیمۃ المثل کی تشخیص و الکتاف کرتی ہے، اور خود غرض عناصر کے تلاعب سے اسے بچاتی ہے۔

آج نسیر کے معنی یہ لئے جاتے ہیں کہ فطری عوامل کو کالعدم کرکے حکومت یہ اختیار سنبھال لیت ہے کہ وہ قیمتوں اور اجرتوں کی، تجویز و نعین، کرے اس کی ضرورت یوں پیدا ہوتی ہے کہ حکومت خود در آمد و ہر آمد پر پابندی لگاتی ہے، استبدادی طریقوں سے صنعتیں قائم کرتی ہے، صنعتوں کو وطنیت کے نام پر (Protection) دیتی ہے، مخصوص مصنوعات کو بالجبر مسنہ کمکین کے گلے لگاتی ہے۔ من مانی قیمتیں رائج کرتی ہے۔ ہر دو صورتوں میں سرمایہ دار صنعت کاروں کی من مانی اور بصورت دیگر خود حکومت کی اپنی من مانی (تب ہی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اجرتوں کا نیلام ہورہا ہے اور تمام سابی جماعتیں بڑھ بڑھ کر بولی بول رہی ہیں، کون کہ سکتا ہے کہ ۱۵ اکتوبر ۲۵ء کے بعد اجناس کی قیمتوں کی سطح کیا ہوگی؟ اور دیگر فطری عوامل کس طرح اثر انداز ہوں گے؟ ان ہی صنعتوں کی خاطریا تو تجارت کو حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے یا اپنے انداز ہوں گے؟ ان ہی صنعتوں کی خاطریا تو تجارت کو حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے یا اپنے انداز ہوں گے؟ ان ہی صنعتوں کی خاطریا تو تجارت کو حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے یا اپنے انداز ہوں گے؟ ان ہی صنعتوں کی خاطریا تو تجارت کو حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے یا اپنے انداز ہوں گے؟ ان ہی صنعتوں کی خاطریا تو تجارت کو حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے یا اپنے میں انداز ہوں گے؟ ان ہی صنعتوں کی خاطریا تو تجارت کو حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے یا اپنے

نر نعے بیں رکھتی ہے۔ لائسنس پرمٹ کا سراسر گندا گھناؤنا سلسلہ "زادالطبین بلتہ" کا مصداق ہے۔ الغرض آج حکومت جو کرتی ہے وہ نسیبر نہیں، بلکہ وہ ہے جس کے لئے نسیبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے بغی و فساد ہے جسے نسیبر کانام دیا جاتا ہے۔

ابن فیم الجوزید نے اپنے زمانہ (آٹھویں صدی کے وسط) تک ان طالت کا جائزہ لیا ہے جن میں تئیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس وقت تک کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے (Protection) کے لئے سند حاصل کی جائے۔ صرف نک مثال ایسی چیز نہ تھی جس سے (Protection) کے لئے سند حاصل کی جائے۔ صرف ایک مثال ایسی ہے جس پر اسے کسی حد تک قیاس کیا جا سکتا ہے، ویکھتے اس سے کیا نتیجہ لکتا ہے:۔

ومن اقبح الظلم ایجار الحانوت علی الطریق او فی القریة باجرة معینة علی ان لا ومن اقبح الظلم حرام علی الموجر و المستا جر، وھو نوع من اخذ اموال بیمیع احد غیرہ فھ ذا ظلم حرام علی الموجر و المستا جر، وھو نوع من اخذ اموال ایک الناس قہر او اکلھا بالباطل، و فاعلہ قد تحجروا سعاً فیخاف علیه ان یحجرالله الناس قہر او اکلھا بالباطل، و فاعلہ قد تحجروا سعاً فیخاف علیه ان یحجرالله

عنه رحمته كما حجر على الناس فضله ورزقه (ص: ٢٧٤)

یہ آج حکومت کو جو اختیارات و بیئے جارہے ہیں وہ "نوع من اغذ اموال الناس قہرا" اور "تجر واسعا" کے ذیل میں آتے ہیں یا نہیں؟ جب ماہر اقتصادیات سے بات تشکیم کر لیتا ہے کہ قہر اور حجر کی صورت پائی جاتی ہے تبھی تو وہ تامیم کی طرف جاتا ہے تاکہ اس قہر اور حجر کی صورت پائی جاتی ہے تبھی تو وہ تامیم کی طرف جاتا ہے تاکہ اس قہر اور حجر سے اموال الناس سرمایہ دار کی تجوری میں نہ جائیں بلکہ حکومت کے واسطہ سے ان کا فائدہ عوام سے اموال الناس سرمایہ دار کی تجوری میں نہ جائیں بلکہ حکومت کے واسطہ سے ان کا فائدہ عوام

الناس کو واپس پہنچ جائے (میرا مقصد تامیم کی حمایت نہیں، تسعیر کاابطال ہے۔)

یہ بھی حقیقت ہے کہ تسعیر کا سلسلہ لامتناہی ہے، ایک مرتبہ شروع ہو تو بھی ختم ہونے نہیں آیا۔ تسعیر کے معنی ہے ہیں کہ اقتصاد کاجہم مزمن مرض ہیں جتلا ہے، داخلی قوت مدافعت کھوچکا ہے، ایک ہمہ وقتی معالج دواؤل سے اسے زندہ رکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جس طرح دوائیں کڑت استعمال سے پچھ عرصہ بعد بے اثر ہوجاتی ہیں، اس طرح برتسعیر کچھ عرصے کے بعد بیکار ہوجاتی ہے۔ وہ مخطیط، تقسیم اور تسعیر آج مغربی ترتی یافتہ ملکوں ہیں ہے۔ وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن کسی طبقہ کو اظمینان چین نصیب نہیں، آئے دن ہے ہوتا ہے کہ حالات مارے سامنے ہے، لیکن کسی طبقہ کو اظمینان چین نصیب نہیں، آئے دن یہ ہوتا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور بڑے بیانہ پر اقتصادی بحران اور مالی بدنظمی کا سامنا کرنا پڑتا تھیں کرے، حکومت اشیاء کی قیتوں کا تعین کرے، حکومت بٹائی کی شرح کا تعین کرے، یہ کوئی دیر پا اور اطمینان بخش حل نہیں معلوم ہوتا۔

نظام اراضی کا مسئلہ بھی خاصا غور طلب ہے، اور یہ بنیادی مسئلہ ہے اس معنی میں کہ آج ہو فساد بیا ہے وہ محض سرمایہ داری کا شہب بلکہ سرمایہ داری جا گیرداری کا گھے جوڑ کا نتیجہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سرمایہ داری میں بھی اتن بے مروتی (احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات") نہ آتی اگر اس کے پس منظریں جا گیر داری (Feudalism) نہ ہوتی۔ پہلے جا گیرداری زمینداری ایک انسان کو مجبور بناتی ہے پھر سرمایہ داری اس کی مجبوری کی بناء پر اس کی محنت کا استغلال کرتی ہے۔ یورپ میں بی ہوا۔ بی ہمارے یہاں ہو رہا ہے بالخصوص ایک زراعتی ملک میں جیسا کہ ہمارا ملک ہے، کسان کا تو کسان کا، صنعتی مزدور کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جب تک نظام اراضی عدل کی بنیاد پر استوار نہ ہو۔

نظام اراضی کی بابت دو مداجب بالکل جدا اور متما نز ملتے ہیں: -

ایک بید کہ غیر محدود ملکیت اراضی فرد کا شرعی حق ہے، خواہ عن طریق الشراء ہو یا عن طریق الشراء ہو یا عن طریق الاقطاع۔ اس حق کے بقاء اور استعال کے لئے ضروری ہے کہ مزارعت بھی جائز ہو اور اکراء الارض بالذہب و الفضنة بھی جائز ہو۔ چنانچہ ابن قیم الجوذبیہ کہتے ہیں:۔

قال شيخ الاسلام وغيره من الفقهاء: والمزارعة احل من المتواجرة و اقرب الى العدل، فانها يشتركان فى المغرم و المغنم، بخلاف المتواجرة فان صاحب الارض يسلم له الاجرة و المستاجر قد يحصل له زرع و قد لا يحصل و العلماء مختلفون فى جوازهما سواء كانت الارض اقطاعا اوغيره قال شيخ الاسلام ابن تيمية: و ما علمت احدًا من علماء الاسلام من الائمة الاربعة ولا غيرهم قال الجارة الاقطاع لا تجوز و ما زال المسلمون يتوجرون اقطاعاتهم قرنا بعد قرن من زمن الصحابة الى زمننا هذا حتى حدث بعض اهل زماننا فابتدع القول ببطلان اجارة الايقطاع و ولى الامرياذن للمقطع فى الاجارة، فانه انما اقطعهم لينتفعوا بها اما بالمزارعة و اما بالاجارة و من منع الانتفاع بها بالاجارة و المزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم و دنيا هم و الزم الجندو الامراء ان يكونوا اهم الفلاحين، و فى ذائك من الفسادما فيه (حواله سابقه ص ٢٣١، ٢٣٢)

#### ابن حزم کتے ہیں:۔

ان النبی صلعم قدم علیهم و هم یکرون مزارعهم کها روی رافع وغیره وقد کانت المزارع بلاشك تکری قبل رسول الله و بعد مبعثه هذا امر لا یمکن ان پشك فیه ذو عقل ، ثم صح من طریق جابر و ابی هریرة و ابی سعید و رافع ظهیر البدری و آخر من البدر یین و ابن عمر: نه یی رسول الله صلعم عن کراء الارض فبطلت الاباحة بیقین لا شك فیه ، قمن ادعی ان المنسوخ (اباحة الکراء) قد رجع ، و ان تعین النسخ قد بطل ، فهو کاذب مکذب قائل ما لا علم له به ، و هذا حرام بنص القرآن ، الا ان یا تی علی ذالك ببرهان ، ولا سبیل الی وجوده ابدا الا فی اعطائها بخرء مسمی مما یخرج منها (كالثلث و الربع) فانه قد صح ان رسول الله صلعم فعل خلك بخیر بعد النبی با عوام ، و انه بتی علی ذلك الی ان مات علیه السلام (الحلی ذلك بخیر بعد النبی با عوام ، و انه بتی علی ذلك الی ان مات علیه السلام (الحلی

ابن حزم کے فدجب سے اختلاف سی لیکن علم، اخلاص اور تقویٰ کے لحاظ سے ان کا درجہ ایبانو نہیں کہ ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے۔ اگر آج کوئی ابن حزم کی سی بات کے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا علم ناقص ہے، یا اسے مغالطہ ہو گیا ہے لیکن بیہ تو لازم نہیں آتا کہ وہ ملحد ہو۔ ۔

(+) خیر بیہ تو جملہ معترضہ تھا۔ کہ ان دونوں نداہب میں سے جو بھی راجج اور جو بھی مرجوح قرار پائے، یا بول کھئے کہ جو بھی صحیح اور جو بھی باطل ہو دونوں کی ایک منطق ہے اور دونوں کی قوی یا ضعیف جیسی بچھ ہوسند ہے۔

میتجویز ایک سیاس جماعت کے سیاسی منشور کا جزو ہے، معلوم نہیں علماء نے اس بر صاد کیا یا نہیں۔۔۔۔

۔ں۔ ( + ) البعث الاسلامی، لکھنؤ میں الحاد کے لئے جگہ پاناغیر متصور ہے۔ عدد پولیو ۱۹۲۹ میں الاستاذ محمود ابوا نسعود، لکھتے ہیں ۔

الا رجح عندنا ان للمفردان يملك الارض الزارعية، و ذلك لا شك استغلال لرائس المال، ولكن ليس له قطعا ان يكريها ولعمرى ان اشتراط كراء

اب دیکھئے زمینداروں کاظلم وستم مسلم ہے، حقائق سے انکار ناممکن ہو گیا ہے، پہلا ندہب جس پر تعامل رہا ہے اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں اور بالاتفاق انسانیت سوز ہیں، ان حالات میں اب پہلے ندہب پر اڑے رہنا ناممکن ہو گیا ہے چنانچہ تحدید ملکیت اراضی کی تجویز پر "اسلامیت" کی مہر لگا دی گئی ہے تحدید ملکیت اراضی کی اساس شری ہے یا عقلی (یا محض سیاسی) ؟ کیا تحدید ملکیت اراضی کا مسئلہ مجھی ائمہ سلف کے سامنے آیا ہے؟ بسرحال ہے جو مغربی پاکستان میں سوبیگھ کی حد تجویز کی جاتی ہے تو ہے حد تو میں حد تو میں مقرر کردہ نہیں ہے۔

آب جب آپ نے تحدید ملکیت اراضی کے اصول کو عدل کا تقاضا سمجھ کر مان لیا تو آگر کوئی اس کی حد سمجھ اور مقرر کرے تو شرعی نقطہ نظر سے اس کو ماننے میں آمل تو نہ ہوگا؟ اس کی حد اس کو حد سمجھ اور مقرر کرے تو شرعی نقطہ نظر سے اس کو ماننے میں آمل تو نہ ہوگا؟ اس کی حد ایس بھی ہو سکتی ہے کہ ہزا گئے نہ سپھکری ذمینداری کا خاتمہ ہی ہو جائے۔

یوں نہیں تو یوں لیجئے کہ تعامل غیر محدود ملکیت اراضی پر بھی رہا ہے۔ اور اکراء الارض کے جواز پر بھی۔ جب ملکیت اراضی کی تحدید قابل قبول ہے تو اکراء الارض پر پابندی لگانے میں کیا آبل ہے؟ اکراء الارض کاحق بھی چندال مقدس نہیں، جاگیرداروں سے سے حق واپس لینے کی تجویز ہے، اب صرف اتنی بات رہ گئی کہ غیر عامل غیر عاصر زمیندار کو (تعامل کی یادگا۔ کے طور پر) باتی رکھا جائے یا اس کے جبر اور مفت کی کمائی کا کسی نہ کسی صورت دفعیہ کیا حائے۔

اسی ذیل میں سے بھی قابل غور ہے کہ جس کی آمدنی ایک ہزار روپے ماہوار سے زیادہ ہو (اور مفروض سے ہے کہ اس کی آمدنی حلال طیب ہے اور اس کا مال مال مزکی ہے) وہ بڑی بڑی صنعتوں کے حصص نہیں خرید سکا۔ سے اصول کہ مال کے استغلال اور تنمبیہ کے ایک جائز طریقے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے اس کی سند اور ائمہ سلف کے یہاں اس کی کیا نظیر کیا ہے۔ جس پر اس کو قیاس کیا جا سکتے ؟ آج ایک طبقہ کے لئے چند صنعتوں میں شمولیت ممنوع ہوئی، کل جس پر اس کو قیاس کیا جا سکے؟ آج ایک طبقہ کے لئے چند صنعتوں میں شمولیت ممنوع ہوئی، کل بی سلملہ آگے بردھے گا جب تک شریعت حد مقرر نہ کرے کسی کی عقل کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ سلملہ آگے بردھے گا جب تک شریعت حد مقرر نہ کرے کسی کی عقل کو کیسے روکا جا سکتا

الارض نظير مبلغ معين من ذهب او فضة لهوا معن في الخطاء، و اقمن بالحكم بالتحريم لا بالتحليل، و ابعد ما يكون عن منطق الاسلام السليم وجديران لا يكون صادرا عن رسول الله صلعم، اذكيف يا بي ان توجر الارض بجز مما بخرج منها، ثم يرى ان يدفع المستاجر بصاحبها حصة معينة من ذهب ا و فضة ؟ (ص٤٦)

ہے؟ مال کے استغلال اور تنمیہ پر پابندی لگانا خطرناک ہے۔ اس کا نتیجہ وہی "کنز" ہو سکتا ہے جس پر " اینتہ اللی " یاد آتی ہے۔ ایک بات سے بھی ہے کہ اس میں طبقاتی کشکش کااعتراف پنال ہے۔

سید محمد بوسف شعبہ عربی۔ جامعہ کراچی ساا جنوری \*2ء

جتاب ڈاکٹر سید محمد یوسف (صدر شعبہ عربی جامعہ کراچی) ہمارے ملک کے معروف دانشورول میں سے ہیں، اور البلاغ اور مدیر کے دیرینہ کرم فرما ہیں، انہوں نے اپنے اس مضمون میں موجودہ معاشی صورت حال اور اس کی اصلاح سے متعلق چند فکر انگیز مسائل اٹھائے ہیں، اور کہیں کہیں ضمنا ان معاشی پروگراموں پر بھی مخضر تبصرہ فرمایا ہے۔ جو مختلف دی طقوں کی طرف سے اب تک چش کئے جیں، ساتھ ہی موصوف نے مدیر البلاغ کو اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ وہ ان مسائل سے متعلق اپناموقف چش کرے۔ جوں کہ سے مسائل وقت کی ضرورت کے مسائل ہیں، اور ان پر بحث و گفتگو البلاغ کے اولین مقاصد میں شامل ہے، اس لئے ہم اس سلط میں اپنی گزارشات بھی اس مضمون کے ساتھ چش کر رہے شامل ہے، اس لئے ہم اس سلط میں اپنی گزارشات بھی اس مضمون کے ساتھ چش کر رہے

ڈاکٹر صاحب کے مضمون کے دو صے ہیں، ایک صنعت و تجارت سے متعلق ہے، اور دوسرا زراعت ہے۔ صنعت و تجارت کے بارے میں ان کے ارشادات کا خلاصہ بہاں تک میں تراعت ہے۔ صنعت و تجارت کے بارے میں ان کے ارشادات کا خلاصہ بہاں تک میں سمجھ سکا ہوں۔ یہ ہے کہ سرمایہ داری کی موجودہ خامیوں کا اصل سبب صنعتوں کی تابین (Protection) ہے، در آمہ و بر آمہ کی پابندیوں کی وجہ سے وہ زرمبادلہ جو پوری قوم کا حق تھا، چند بردے بردے صنعت کاروں کے تصرف میں آجاتا ہے، وہ اس سے صنعتیں قائم کرتے ہیں، اور جب حکومت ان صنعتوں کو شحفظ دینے کے لئے در آمہ پر پابندیاں لگاتی ہے تو بازار پر ان صنعت کاروں کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے، اور وہ عوام سے من مانی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے ارشاد کے مطابق اس صورت حال کے دو علاج اب تک تجویز کئے مگئے ہیں، ایک مید کا منعتوں کی تامیم (Nationalization) کی جائے (بینی انہیں قومی ملکیت میں، ایک بید کہ صنعتوں کی تامیم (فع صرف صنعت کار اٹھا رہے ہیں، اس سے حکومت کے میں لیا جائے) تاکہ جو زائد نفع صرف صنعت کار اٹھا رہے ہیں، اس سے حکومت کے

واسطے سے تمام عوام مستفید ہوں، اور دو مرے یہ کہ صنعتوں کی موجودہ انفرادی ملکیت برقرار دے، لیکن حکومت نسیر (Rate Control) کا ایبا نظام نافذ کر دے جس بیس کوئی شخص الجارہ داری سے فائدہ اٹھات ہوئے من مانی قیمتیں مقرر کر کے عوام پر دباؤ نہ ڈال سکے۔ ڈاکٹر صاحب کو اس دو سرے حل (لیمنی تسعیر ) پر شری اور عقلی دونوں اعتبار سے اعتراض ہے، شری اعتبار سے انہوں نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں تسعیر کی محافظت آئی ہے، اور عقلی اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ حالات بیں "تسعیر " بنی و فساد کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے ذریعہ دہ بھی یا تو سرمایہ داروں کے اشارے پر کھیلتی ہے یا درسرے حل کو رد کر دیتے بعد ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر غورو فکر کی دعوت دیتے ہیں درسرے حل کو رد کر دیتے بعد ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر غورو فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ تامیم (توی ملکیت میں لینے) کا جو حل پیش کیا گیا ہے اس کو رد کرنے کی کوئی شری دلیل مجمی ہے یا محض چند عقلی دلیلوں کی دجہ سے اسے علاء کی طرف سے رد کیا جا رہا ہے؟ محمی ہے یا جمنی چند نظام، بھی ہے یا جند کی ابندیاں اور صنعتوں کی این اجارہ داریوں اور اد تکاز دولت کا بہت بوا سبب میں لکھا تھا۔ مدرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلم نے بھی البلاغ ماہ رمضان ۱۹۸ھ کے اداریک میں لکھا تھا۔۔

"لائسس اور پرمث کا مروجہ طریقہ بھی تجارتی اجارہ داریوں کے قیام میں بہت بڑا معاون ہوتا ہے، آج کل ہو یہ رہا ہے کہ صرف بڑے مرمایہ داروں کو سیاسی رشوت اور خویش پروری کے طور پر بڑے بڑے لائسنس دے ویئے جاتے ہیں جس کے نتیج میں صنعت و تجارت پران کی خود غرضانہ اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے، اس سے آیک طرف تو گرانی بڑھتی ہے، دوسری طرف تھوڑے سرمایہ دالوں کے لئے بازار میں آنے کا راستہ بند ہو جاتی ہے۔ " (ص ۲)

لیکن اس صورت حال کا اصل علاج ہماری رائے میں نہ تامیم Nationaliazati) اسلی اس صورت حال کا اصلی (Rate Control) ہماری رائے میں اس صورت حال کا اصلی حام نہ وہ ایک اسلی علاج ، جو ایک اسلامی حکومت کا ہدف ہوتا چاہئے یہ ہے کہ اجارہ داریوں کو توڑ کر آزاد مقابلہ

(Free Competition) کی فضا پیدائی جائے جس میں قدرتی طور پر تمام اشیاء و خدمات (Free Competition) کی قبت ان کی ذاتی قدر (Intrinsicyalue) یا افاوہ (Utility) کے مطابق متعین ہو سکے، اور ایسی فضا پیدا کرنے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات ضروری ہیں:-

(۱) شجارت کو بندر تنج آزاد کیا جائے۔ اور در آمد و بر آمد کی پابندیال اٹھالی جائیں۔

(٢) سود، سطم اور قمار كوممنوع قرار ديا جائے۔

(۳) معیشت کو سود کے بجائے شرکت و مضاربت کے اصولوں پر قائم کیا جائے جن کے ذریعہ بنک میں جمع ہونے والی عوامی دولت کانفع عوام کو ہی بنچ، صرف چند سرمایہ دارل کو نہیں۔ (۳) کارٹیل جیسے معلمات کو ختم کیا جائے۔

### نسمبر کی فقهی حیثیت: -

لوگوں کے لئے ممکن نہیں تواس عبوری دور کے لئے بھی پچھ نہ پچھ ایسے طریقے تجویز کرنا ہوں سے جن کے ذریعہ عوام کو گرانی ہے بچایا جاسکے، " تشجر " ایک ایسا ہی طریقہ ہے جسے صرف اس وقت تک گوارا کیا جائے گا جب تک اجارہ داریاں نکمل طور پر ٹوٹ نہیں جانیں، اور یک وو مرحلہ ہے جس میں ہمارے فقہاء نے " تسعیر " کی اجازت دی ہے، امام ابو حنیفہ" دو مرحلہ ہے جس میں ہمارے فقہاء نے " تسعیر " کی اجازت دی ہے، امام ابو حنیفہ" دو مرحلہ ہے مشہور مخالف ہیں، لیکن ایسے حالات میں ان کا کہنا بھی ہے کہ: -

فان كان ارباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا و عجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير فحينند لا با س به بمشورة من الهل الران و البصيرة

اگر غلہ کے مالکان اجارہ دار بن کر قیمت مثل سے عد سے زائد معلور کرنے گئے ہوں اور قاضی کئی رزخ مقرر کرنے) کے بغیر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ سے عاجز ہو جائے تو اہل رائے اور اہل بصیرت لوگوں کے مشور سے ایبا کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ "

لکن خود ان الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ تسیر کی ہے اجازت مجبوری کے طلات میں صرف عبوری طور پر اختیار کی گئی ہے، لیکن جب اجارہ داریاں ختم ہو جائیں اور معیشت کا نظام اپنی طبعی رفتار پر آجائے تو تسور کو پہند نہیں کیا گیا۔ لنذا اسلامی حکومت کی کوشش ہی ہوگی کہ وہ شہرت کو آزاد کر کے مسابقت کے ذریعہ ایسے حالات پیدا کرے جن میں قیمتیں اور اجرتیں خود بخور منصفانہ طریقے سے متعین ہوں، اور تنہیر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، ہاں جب تک اس کوشش میں کامیابی نہ ہو اس وقت کی تسییر کو ایک عارضی حل کے طور پر اختیار کیا جائے کوشش میں کامیابی نہ ہو اس وقت کی تسییر کو ایک عارضی حل کے طور پر اختیار کیا جائے گئے۔

اسلام اور در آمد و بر آمد کی با بندیان: -ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے کہ: "خالص شری نقطہ نظر سے اس کا کیا جواز ہے کہ عکومت در آمد بند کر کے عام مستعلمین (صارفین) کو مجبور کرے کہ وہ آیک یا معدودے چند سرمایہ داروں کی مصنوعات آئی من مانی قیت پر خریدیں؟ .... کیا رسالت یا خلافت راشدہ

ا مستكمله فتح القدير، ص ٢٤ المطبعه الاميرية مصر ١٣١٨ه

کے عہد میں کوئی مثال الی ملتی ہے جس پر اس مسئلہ کو قیاس کیا جائے؟ "
جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے، ہمارے نزدیک بیہ طریقہ کسی طرح بھی اسلامی اصولوں
سے میل نہیں کھانا بلکہ بعض احادیث الی ہیں جن سے بیہ اشارہ ملتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ملکی تجارت کو پابند بنانے کے بجائے آزاد چھوڑنے کو پہند فرمایا ہے، امام دار قطنی "بیہتی"، ابوا بیعلی "اور طرانی" نے حضرت عائشہ "سے اور ابن عساکر" نے حضرت عبداللہ بن ابی عیاش بن رہیمہ "سے بیہ مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ:

«اطلبوا الرزق في خدابا الا، ضي ا رزق كو زمين كے تمام كوشوں ميں تلاش كرو

نیز طبرانی "ئے حضرت شرجیل بن السمط "سے بیم فوع مدیث نقل کی ہے کہ: من تعذرت علیه التجارة فعلیه بعمان

"جس کے لئے تجارت مشکل ہو جائے اے جائے کہ عمان چلا جائے۔

اور ایک روایت میں اس طرح مصرجانے کا عمومی مشورہ ندکور ہے۔

(كنزالعيال حديث نمبر ١٤١٧)

یہ تجارتی سفر در آید و بر آید دونوں کے لئے ہو سکتا ہے، اس وقت کے تجار عمواً بیک وقت دونوں مقاصد کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ غرض عمد رسالت " یا عمد صحابہ " میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں در آید و بر آید پر باقاعدہ پابندی عائد کی گئ ہو، بلکہ اس کے خلاف صراحتیں ملتی ہیں، اب اگر خالص فقہی نقطہ نظر سے ان پابندیوں پر غور کیا جائے تو یہ عوام پر صریح ظلم ہے کہ جو دولت انہوں نے اپنے گاڑھے لیپنے سے کمائی ہے وہ صرف چند بڑے برے صنعت کاروں کے حوالے کر کے باتی سب کو کاغذ کے نوٹ پکڑا دیتے میں نہیں میں نہیں میں شیں میں شیں میں شیں میں شیں سے جواز کی کوئی صورت ہماری سمجھ میں نہیں میں ہیں ہیں۔

یں وجہ ہے کہ میرے علم و مطالعہ کی حد تک شاید کسی بھی متند عالم دین نے اس ظالمانہ طریق کار کو جائز قرار نہیں دیا۔ ہاں علماء کے ذہن میں یہ دشواری ہیشہ رہی ہے کہ موجودہ بعد کار کو جائز قرار نہیں دیا۔ ہاں علماء کے ذہن میں یہ دشواری ہمیشہ رہی ہے کہ موجودہ بعد کرالعال ص ۱۹۷ ج ۲ دائرۃ المعارف دکن ۱۳۱۲ھ حدیث نمبر۱۷۱۲ میں سوے کنرالعال ص ۱۹۷ ج ۲ دائرۃ المعارف دکن ۱۳۲۲ھ حدیث نمبر۱۷۲۴

طلات میں اگر تجارت کو بالکل آزاد کر دیا جائے تو زرمبادلہ کی کی کا علاج کیا ہو گا؟ دراصل سے ماہرین مالیات کا کام ہے کہ وہ اس وشواری کا حل نکالیں، اس وقت صرف علاء ہی کی طرف سے نہیں، بلکہ ماہرین معاشیات کی طرف سے بھی تامین (Protection) کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، شاید دنیا کا کوئی پڑھا لکھا خطہ ان آوازوں سے خالی نہیں ہے۔ اکثر معاشی ماہرین اس وقت آزاد تجارت کے حق میں نظر آتے ہیں، اس لئے مالیات کے ماہرین کو اس طرف توجہ دینی چاہئے، اور اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو وہ ان ہی کی مدد سے زرمبادلہ کی مشکلات پر قابو بائے گی، پورے نظام در (Monetary System) پر نظر ثانی کر کے اسے طلائی معیار (Gold Standard) کے قریب لائے گی، اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل عل کرے گی۔

### قومی ملکیت کا مسئله:

موجودہ سرمایہ داری کی پیدا کر دہ مشکلات کا حل ہی ہے جو اوپر ذکر ہوا کہ تجارت کو آزاد کر کے آزاد مسابقت کی مکمل فضا پیدا کی جائے، اور سود، قمار، اور سٹر وغیرہ کو ممنوع کر کے دولت کو زیادہ سے زیادہ وسیع دائرے میں گروش دی جائے، رہا وہ حل جو تامیم (قومی ملکیت) کی شکل میں حکمائے مغرب ہی نے تجویز کیا ہے، سووہ متعنف علی ابالہ کے سوا کچھ شمیں، ملکیت) کی شکل میں حکمائے مغرب ہی نے تجویز کیا ہے، سووہ متعنف علی ابالہ کے سوا کچھ شمیں میں در ست ہے کہ علماء نے اب تک تامیم کے خلاف جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ نیادہ ترعقلی ہیں، لیک اس کے ابطال پر شرعی دلائل کچھ کم ہیں، بلکہ اس لئے کہ شرعی نقطہ لیکن اس کی وجہ یہ شمیں کہ اس کے ابطال پر شرعی دلائل کچھ کم ہیں، بلکہ اس لئے کہ شرعی نقطہ نظرے اس کا بطلان اتنا واضح ہے کہ اس پر بحث کرنا علماء نے ضروری شمیں سمجھا، یماں سے واضح رہے کہ گفتگو اس دولت کی تامیم ہیں ہو رہی ہے جو جائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو۔ الی دولت پر حکومت کا بالجبر قبضہ کر لینا واضح طور پر ظلم ہے، اور آیت ذیل کے تحت آتا ہے: دولت پر حکومت کا بالجبر قبضہ کر لینا واضح طور پر ظلم ہے، اور آیت ذیل کے تحت آتا ہے: لا تا کلوا ا موالک م بینکم بالباطل ا ایلا ائن تکون تجارہ عن تراض منکم

" تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، الابیہ که دونوں کی رضامندی سے کوئی تجارت کا معاملہ ہو"

نیز خطبہ حجۃ الوداع کے بیہ الفاظ بھی اس کی صراحة تروید کرتے ہیں کہ:۔ الا این دمائکم و اموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمة یومکم هذا فی بلدکم

هذا في شهركم هذا

یہ وی "افذاموال الناس قبراً" ہے جس کے ناجائز ہونے میں ڈاکٹر صاحب کو بھی کوئی شبہ نہیں ہے، للذا تامیم کا ناجائز ہوتا تو بالکل واضح ہے، عہد رسالت سے لے کر اب تک کوئی قابل ذکر فقیہ ہماری نظر سے نہیں گزرا جس نے اسے جائز کما ہو۔ للذا اگر کوئی شخص اسے جائز سے تو نص شرعی پیش کرنا اس کے ذمہ ہے۔

اصل میں واقعہ یہ ہے کہ "قومی ملکت میں لینے" کی تجویز کارل مار کس کے نظریہ قدر ذاکد (Surplus Value) پر بنی ہے جس کی روسے محنت کی اجرت کے علاوہ ہر ذریعہ آرنی عاجاز ہے، اور صرف سود ہی نہیں، بلکہ منافع (Profit) اور کرایہ (Rent) بھی ناجائز ذرائع آمدنی میں شامل ہے۔ اگر اس نظریہ کو تتلیم کر لیا جائے تو تامیم (قومی ملکت میں لینا) بلاشبہ ایک معقول بات ہے، اس لئے کہ صنعت کار جو آمدنی حاصل کرتا ہے، اور جس کے ذریعہ کار خانے نگاتا ہے، اس کا بیشتر حصہ سود، منافع اور کرایہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور جب قدر زائد کارخانے نگاتا ہے، اس کا بیشتر حصہ سود، منافع اور کرایہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور جب قدر زائد کے نظریہ کی روسے یہ تمام ذرائع آمدنی ناجائز ٹھمرے تو اس کا پورا کارخانہ ہی ناجائز ہوا، للذا اس کو چھین کر قومی ملکیت میں لے لینا قدر زائد کے نظریہ کو تتلیم کرنے کا منطق نتیجہ اس کو چھین کر قومی ملکیت میں لے لینا قدر زائد کے نظریہ کو تتلیم کرنے کا منطق نتیجہ

لیکن اگر قدرے زائد کے نظریہ کو تشکیم نہ کیا جائے تو صنعت کارکی وہ آمدنی جائز قرار پاتی ہے جو نفع یا کرایہ کے ذریعہ حاصل کی گئی ہے اور کسی کی آمدنی کو جائز قرار دے دیئے کے بعد اسے بنام و کمال چھین لینا کسی بھی منطق کی روسے جائز نہیں کہلا سکتا۔

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اصل مسئلہ قومی ملکیت کا نہیں۔ بلکہ نظریہ قدر زائد کا ہے، ہمیں بنیادی طور پر بید دیکھنا ہے کہ قدرے زائد کا نظریہ اسلام کی رو سے قابل قبول ہے یا نظریہ مہیں؟ اگر قابل قبول ہے نو تامیم (قومی ملکیت) کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہو گا، اور اگر بیہ نظریہ بی بنیادی طور پر اسلام کے خلاف ہو تو تامیم (قومی ملکیت) کو جائز قرار دینے کے کوئی معنیٰ شمیں۔

اب نظریہ قدر زاکد پر شرعی نقطہ نظر سے غور سیجے تو وہ بنیادی طور پر ہی غلط نظر آیا ہے،
اس کئے کہ اس کی رو سے ذرائع آ مدنی میں سے صرف اجرت جائز ہے، نفع اور کرایہ بالکل
ناجائز ہے۔ حالال کہ اسلام میں اجرت، نفع اور کرایہ نتیوں کو جائز قرار دیا گیا ہے اور چار
ذرائع تقسیم دولت میں سے صرف سود حرام ہے۔ نفع اور کرایہ کا جائز ہوتا نصوص متواترہ سے
خرائع تقسیم دولت میں جا بجا تجارتی نفع کو '' فضل اللہ'' سے تعبیر کیا گیا ہے، زیج و شراء کی تمام

اقسام، اجارہ، شرکت، مضاربت اور دوسرے بہت سے شرعی عقود اس نفع اور کراریہ کی حلت پر منی بین، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریہ بات اتنی واقعے ہے کہ اس پر دلائل پیش کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ قدر زائد کا نظریہ اسلام کے خلاف ہے تو صنعت کارکی صرف وہ آمدنی ناجائز قرار بائی جو سود، سطہ ، قمار یا کسی اور حرام طریقے سے حاصل ہوئی ہو، ایسی آمدنی کو صبط کر لینا بلاشیہ جائز ہے۔ لیکن جو آمدنی نفع اور کرایہ کی شکل میں اسے حاصل ہوئی ہو، وہ بغیر کسی شک و شبہ کے جائز ہے اور اسے جائز تنلیم کر لینے کے بعد اس میں سے صرف واجبات شرعیہ (ذکوة عشر وغیرہ) حکومت وصول کر سکتی ہے، پوری آمدنی یا پورے کار خانے کو قومی ملکیت میں لے لینا کسی طرح بھی جائز نہیں کملا سکتا۔

جو حفزات ہمارے زمانے میں قومی ملکیت کی تجویزیں زور شور کے ساتھ پیش کر رہے ہیں،
انہیں چاہئے کہ وہ نظریہ قدر زائد کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کریں۔ "تامیم" کے ذکر
پر الحاد کا خیال اسی لئے آیاہے کہ تامیم کا تصور نظریہ قدر زائد پر مبنی ہے جو نصوص شرعیہ کے
قطعی خلاف ہے، اور محل اجتماد و اختلاف نہیں ہے۔

ہمیں معلوم ہے کہ پروپیگنڈے کی طاقتوں نے "آمیم" کے "جواز" کو بھی خواہ مخواہ "ترقی پندی" کے دین کا کلمہ شمادت بنا دیا ہے، اور ہمارے ہیں ایسے "اعجوبہ ہائے روزگار" بھی موجود ہیں جو اس "ترقی پندی" کے شوق میں بیک وقت "ربوا" اور "سوشلزم" دونوں کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم سجھتے ہیں کہ علاء کے لئے "رجعت پندی" اور " دقیانوسیت" کے طعنوں کی بارش کمیں زیادہ بمنر کے علاء کے لئے "رجعت پندی" اور " دقیانوسیت" کے طعنوں کی بارش کمیں زیادہ بمنر ہے، بہ نسبت اس بات کے وہ قطعی نصوص کے معاطے میں ادنی کیک کھا جائیں۔

رہی بیہ بات کہ علاء خود کہہ رہے ہیں کہ بعض صنعتیں حکومت خود چلائے سو عالیاً اس کا اشارہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلم کی اس تبویز کی طرف ہے جو البلاغ کی رمضان ۸۹ھ کی اشاعت میں شائع ہوئی تھی۔

"کلیدی صنعتیں مثلاً ریلوے، جماز رانی، جماز سازی، فولاد سازی، تیل وغیرہ کی صنعتیں حکومت خود اپنی محرانی میں قائم کرے اور ان میں صرف ان لوگوں کے حصص قبول کئے جائیں جن کی سندنی آیک ہزار روپے ماہانہ سے کم ہوالخ"

عالیا اس تجویز کے بعض الفاظ سے غلط فنی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کے علاوہ بھی بعض حضرات نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اس لئے ہم حضرت مفتی صاحب مظلم کے صحح مشاء کی تشریح کے دیتے ہیں، دراصل اس تجویز ہیں جو بات کی گئی ہے وہ صرف میر ہے کہ اس مقطاء کی تشریح کے دیتے ہیں، دراصل اس تجویز ہیں جو بات کی گئی ہے وہ صرف میر ہے کہ اس حکومت ہی کی قائم کر دہ ہیں، لیکن اس وقت ہو میر رہا ہے کہ ان صنعتوں ہیں بھی تجی شعب مکومت ہی کی قائم کر دہ ہیں، لیکن اس وقت ہو میر رہا ہے کہ ان صنعتوں ہیں بھی تجی شعب رکھے ہیں، اور اس طرح جو صنعتیں اپنی ابتداء ہی سے قوی ملکیت میں ہیں، ان سے بھی بوے مرمایہ داروں نے لے مرمایہ دار اس طرح جو صنعتیں اپنی ابتداء ہی سے قوی ملکیت میں ہیں، ان سے بھی بوے مرمایہ دار نفع اٹھا رہے ہیں۔ اگر حکومت اس صورت حال کو بدل کر ہے اعلان کر دے کہ ایسی صنعتوں کے مفافع میں عام آ دی شریک ہو سکیں گے جن کی آ مذنی ایک ہزار روپے سے کم ہے تو ان صنعتوں کے مفافع میں عام آ دی شریک ہو سکیں گے، اور اس طرح بجائے اس کے کہ ان قومی صنعتوں کا منافع ہی مرمایہ دار اٹھائیں، یہ دولت عوام تک پہنچ گی۔ اس صورت حال کا شری جواز اس لئے ہے کہ یہ صنعتیں ابتداء ہی سے جکومت نے قائم کی ہیں، اور اس حیثیت سے اسے میہ افقیار صاصل ہے کہ وہ جس شخص سے جاہے شرکت کا معاہدہ کرے اور اس حیثیت سے ان کلا کر دے، آج آگر میں کوئی کاروبار شروع کروں تو جس شخص سے جاہے شرکت کا معاہدہ کرے اور جس سے جاہے انکلا کر دے، آج آگر میں کوئی کاروبار شروع کروں تو جس محمد کومت کو بھی مطرح جے اپنے شرکاء منتخب کرنے کا پورا افتیار ہے، اس طرح میہ افتیار حکومت کو بھی مطلح

یہ نبویز "تامیم" (قومی ملکبت میں لینے) سے بالکل مختلف سے، کیوں کہ اس میں صنعت ابتدا کوئی غیر سرکاری مخص قائم کرتا ہے، پھر حکومت اس پر زبروستی قبضہ کر لیتی

ہے۔
اس تشریح سے ڈاکٹر صاحب کا وہ اشکال بھی رفع ہو جاتا ہے ہو انہوں نے اس تجویز پر اپنے مضمون کے آخر میں کیا ہے کہ " یہ اصول کہ مال کے استغلال اور تنمیہ کے ایک جائز طریقہ پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، اس کی سند اور ائمہ سلف کے یہاں اس کی نظیر کیا ہے جس پر اس کو قاب کیا جا سکتے ؟ " نہ کورہ تشریح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس تجویز کا مقصد مال کے قاب کیا جا سکتے ؟ " نہ فرکورہ تشریح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس تجویز کا مقصد مال کے استغلال اور شمیم (Investment) پر پابندی لگانا نہیں، بلکہ ہر کاروبار شروع کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ شرکت کا معاہرہ کرنے کے لئے افراد خود منتخب کرے، اس تجویز ہیں اسی افتیار کو استعمال کیا گیا ہے، آج بھی حکومت کسی شخص کے حصص قبول کرنے کے لئے بہت سی

شرائط عائد کرتی ہے، ظاہر ہے کہ اسے استغلال اور تنجیہ پر پابندی نہیں کما جا سکتا۔

#### زمين كالتصيك

ڈاکٹر صاحب نے مضمون کے دوسرے جھے میں زراعت سے بحث فرمائی ہے اور اس سلسلے میں دو تجویزیں غور کے لئے پیش فرمائی ہیں، ایک بید کہ مفاسد کے پیش نظر کراء الارض (زمین کا ٹھیکہ) کو ناجائز قرار دے ویا جائے دوسرے بید کہ ملکیت زمین کی کوئی ایسی حد مقرر کر دی جائے جس سے زمینداری کا فاتمہ ہو جائے۔

جمال تک کراء الارض بالذھب والفضنة (روپیہ کے ذریعہ زمین محمکہ پر دینا) کا تعلق ہے، یہ درست ہے کہ ابن حزم" نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، لیکن ان کے اس مسلک کے فلاف صریح اور صحیح احادیث اس کثرت کے ساتھ وار و ہوئی ہیں کہ ان کے حق میں رائے دینا بہت مشکل ہے، یکی وجہ ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ" امام شافعی"، امام مالک"، اور امام احمر" بی نہیں، بلکہ امت کے تقریباً تمام علاء و فقتہا ان کے فلاف ہیں، صحابہ کرام " میں سے کوئی آیک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اس مسلک کو اختیار کیا ہو، قاضی شوکانی" جو خود اہل فلام میں سے ہیں اور بہت سے معاملات میں ابن حرم" کی تائید کرتے ہیں، اس مسللے میں ابن منذر" کے حوالے سے لکھتے ہیں:۔

ان الصحابة الجمعوا على جوازكراء الارض بالذهب و الفضة و نقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه

تمام صحابہ کااس پر آ جماع منعقد ہو چکا ہے کہ سونا چاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینا جائز ہے اور ابن بطال " نے تمام علاقوں کے کا اسپر انفاق نقل کیا ہے۔ یماں تک کہ جس حدیث کے اطلاق سے ابن حزم " نے استدلال کیا ہے اس کے روایت کرنے والے تمام صحابہ "کراء الارض " کے قائل ہیں، رہا علامہ ابن حزم" کا معاملہ سو ان کے بارے میں پوری علمی دنیا جائتی ہے کہ وہ بہت سے معاملات میں ان کے تفردات کو کبھی قبول نہیں کیا۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے ابن حزم" کا مسلک اختیار کرنے کی تجویز زمینداروں کے ظلم وستم کی بناء پر پیش کی ہے، لیکن اگر اس تجویز پر بالفرض عمل کیا جائے تو اس کی رو سے مزارعت جائز رہے گی اور ٹھیکہ ناجائز ہو جائے گا، حالال کہ ہمارے معاشرے میں زمینداروں کے ظلم وستم کا اصل نشانہ مزار عین ہوتے ہیں، ٹھیکہ پر زمین لے کر کاشت کرنے والے اول تو ہمارے یمال کم ہیں، دوسرے ان پر زمیندار استے قابو یافتہ نہیں ہوتے کہ انہیں ظلم وستم کا نشانہ بنا سکیں، ان کا بس تو ان غریب مزار عین پر چلتا ہے جن کی حیثیت سالما سال کے غلط رسم و رواج کے سبب زمینداروں کی رعیت کی ہوگ ہوگ ہوگا ہوجودہ معاشرے میں عوامی مصالح کے لحاظ سبب زمینداروں کی رعیت کی ہوگ جی میں نہیں آیا۔ زمینداروں کے موجودہ ظلم وستم کا صحیح علاج تو ہماری نظر میں وہی آیا ہے جو الباذغ کے رمضان ۸۹ھ کے ادار ہے میں بیان کیا گیا علاج تو ہماری نظر میں وہی آیا ہے جو الباذغ کے رمضان ۸۹ھ کے ادار ہے میں بیان کیا گیا ہے۔

#### تحديد ملكيت اراضي

آخر میں ڈاکٹر صاحب نے زمین کی تحدید ملکیت کا سوال اٹھایا ہے، اس سلسلے میں ہاری محزارش میہ ہے کہ تحدید ملکیت کا ایک مفہوم تو سے کہ گزوں اور ایکروں کے حساب سے کوئی حد مقرر کر دی جائے جس کے پاس اس سے زائد زمین ہو وہ چھین لی جائے، اور آئندہ محمی کواس سے زیادہ اراضی رکھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تحدید ملکیت کا بھی مفہوم آج کل عموماً مسمجها جا رہا ہے، یہاں تک کہ بعض سوشکرم کی مخالف جماعتیں بھی یہی حل پیش کر رہی ہیں، کیکن جماری رائے میں بیہ حل نہ تو شریعت کے مطابق ہے اور نہ موجودہ حالات میں اس سے تحدید کا مقصد حاصل ہو گا۔ سابق صدر ابوب صاحب کے زمانے میں بھی اراضی کی حد پانچ سو ایکڑ مقرر کر دی عنی تھی، لیکن کیا آج بھی ایک ایک شخص کے تصرف میں ہزاروں ایکر زمین تہیں ہے؟ اس تحدید کا نتیجہ صرف سے ہوا ہے کہ برے برے زمینداروں نے اپنی زمین کے مختلف حصے اینے ایسے کاشتکاروں اور ہاریوں کے نام منتقل کر رکھے ہیں جنہیں آج تک میہ علم بھی نہیں ہے کہ سرکاری کاغذات میں ان کے نام پر کوئی زمین لکھی ہوئی ہے۔ اس کے برخلاف تحدید ملکیت کے پچھ ایسے طریقے بھی ہیں جن میں گزوں اور ایکڑوں کے حساب سے تو ملکیت کی کوئی حد مقرر نہیں کی جائے گی، لیکن ان کو اختیار کرنے کا بتیجہ مآل کار میں ہو گاکہ ایک طرف بڑے بڑے زمیندارے عکڑے ہو ہو کر خود بخود مناسب حدود میں سطائیں سے، اور دوسری طرف ان زمینداروں کی دجہ سے جو نقصانات غریب عوام کو میسنے رہے ہیں، انکا انسداد ہو جائے گا۔ دولت خواہ زمین کی شکل میں ہو یا روپید کی شکل میں، اسلام نے

اسے مناسب اور معقول حدود میں رکھنے کے لئے اس قتم کے اقدامات پر زور ویا ہے اور کمیت کے اعتبار سے کہیں بھی اس کی کوئی متعین حد مقرر نہیں کی۔ لنذا جن جماعتوں نے سویا دو سو ایکڑی حد مقرر کی ہے، ہماری نظر میں ان کی بیہ تحدید بھی شریعت کے خلاف ہے، کتاب و سنت اور امت کے چودہ سو سالہ تعامل میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، البتہ موجودہ حالات میں مندرجہ ویل اقدامات ایس میں جن کے ذریعہ بردی بردی زمینیں خود بخود تقسیم ہو سکتی ہیں۔

(۱) جن زمینول میں وراثت سالها سال سے جاری نہیں ہوئی، ان میں اگر اسلامی احکام کے مطابق وراثت تھیک ٹھیک جاری کر دی جائے ........... تو بہت سی زمینیں تقسیم ہو کر اینے صحیح مستحقین تک پہنچ جائیں گی۔

(۲) جس زمین کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس کے قابض نے ناجائز طریقے سے حاصل کی ہے، اسے واپس لے کر عوام میں تقسیم کر دیا جائے۔
(۳) جتنی زمینیں اس وقت ناجائز طور پر رہن رکھی ہوئی ہیں (اور اس وقت رہن کی تقریباً تمام صورتیں ناجائز ہی ہیں) انہیں چھڑا کر واپس قرض دار کو دلوایا جائے۔

(س) آئندہ اسلام کے قانون وراشت کی بوری یابندی کرائی جائے۔

(۵) انقال جائداد کے طریقوں کو سل بنایا جائے اور زمینوں کی آزادانہ خریدو فروخت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

اس فتم کے قانونی احکام کے ذریعہ ہی چند سالوں میں بروی بروی ذمینیں مناسب اکائیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔

پھریہ بات ہر مرحلہ پر یاد رکھنی چاہئے کہ دنیا ہیں ہر بیاری کا علاج قانون کا ڈنڈا شیں ہوتا، طبقاتی کھکش کو ہوا دے کر فریقین میں ضد اور عناد پیدا کرنے کے بعد حالات کی اصلاح بہت مشکل ہے، اس کے بجائے اگر منافرت کی آگ کو ٹھنڈا کر کے قانون کے علاوہ اخلاق سے بھی کام لیا جائے تو بہت سے مسائل محض رضاکارانہ بنیاد پر بھی حل ہو سکتے ہیں، جو قوم ۵۸ء میں اپنی دولت کے پوشیدہ ذخائر خود بخود ظاہر کر سکتی ہے، اگر اسے پوری طرح اعتاد میں لے کر اس کی ذہنی تربیت کی جائے تو کوئی وجہ شہیں ہے کہ وہ اپنی ذائد از ضرورت زمینیں بھی خوش دلی کے ساتھ پیش نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ مالکان زمین کو رضامند کر کے ان سے بعض قطعات زمین معاوضہ کے ساتھ بھی حاصل کئے جا سکتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے زمین معاوضہ کے ساتھ بھی حاصل کئے جا سکتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے زمین معاوضہ کے ساتھ بھی حاصل کئے جا سکتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے

ہم نے اپنا نقطہ نظر نمایت اختصار کے ساتھ پیش کر دیا ہے، آگر دوسرے اہل علم حضرات ان موضوعات پر تفصیل کے ساتھ اظہار خیال فرمانا چاہیں تو البلاغ کے صفحات حاضر ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا ً وارز قنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا ً و ارز قنا اجتنابه

•

## سوشكزم اور غربيب عوام

مین شد مفایین میں اسلامی نظام معیشت کے وہ موٹے موٹے نکات بیان کر دیئے مجئے ہیں جن کا منصفانہ مطالعہ انسان کو اس نتیج تک پہنچانے کے لئے کافی ہے کہ اگر اسلام کا نظام زندگی نافذ ہو تو تفتیم دولت کی یہ ظالمانہ اونچ ننچ نہ پیدا ہو سکتی ہے، نہ باتی رہ سکتی ہے، ان نکات کی روشنی میں اس سوال کا بہرحال تشفی بخش جواب مل جاتا ہے کہ اسلام ایک غریب انسان کی معاشی ضروریات مہیا کرنے کے لئے کیا نظام تجویز کرتا ہے؟ اور اس سے عام خوشحالی کی فضا کیو کر پیدا ہوتی ہے؟

اب ہم اس بات کا پوراحق رکھتے ہیں کہ جو لوگ اس ملک میں سوشلزم لانا چاہتے ہیں، ان سے یہ سوال کریں کہ سوشلزم ایک غریب انسان کو کیا دیتا ہے؟ اس سے ایک آ دی کو کیا معاثی فائدہ پنجے گا؟ اس کے قیام سے دولت کس طرح غریبوں کے ہاتھ میں پنج سکے گ ۔ ؟ اور اس کی حکومت میں دولت کے ایک جگہ سمٹ کر رہ جانے کا انسداد کس طرح ہو گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سوشلزم کے حامیوں کے پاس ان سوالات کا کوئی معقول اور تسلی بخش جواب شیں ہے۔ واقعہ سے ہے کہ سوشلزم کی تحریک خالصنہ ایک منفی تحریک ہے جس نے آج سے اپنے معاثی نظام کا کوئی سوچا سمجھا شبت فاکہ پیش شیں کیا۔ اس نے معاشی مساوات کے فرید تو بہت لگائے ہیں، غریبوں سے ہمدردی کے دعوے بھی بے شار کے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کی فلم وستم کے خلاف نفرت پھیلانے کا کارنامہ بھی خوب انجام دیا ہے، لیکن مثبت طور پر یہ کمیں شیں بتایا کہ اس ظلم وستم کا علاج کس طرح ہو گا؟ غریبوں کے سرمایہ دارانہ نظام کی مصیبت سے چھٹکارا پانے کی عملی شکل کیا ہے؟ اور سوشلزم کے تحت معاشی مساوات کیوں کر مصیبت سے چھٹکارا پانے کی عملی شکل کیا ہے؟ اور سوشلزم کے تحت معاشی مساوات کیوں کر مصیبت سے چھٹکارا پانے کی عملی شکل کیا ہے؟ اور سوشلزم کے تحت معاشی مساوات کیوں کر مصیبت سے جھٹکارا پانے کی عملی شکل کیا ہے؟ اور سوشلزم کے تحت معاشی مساوات کیوں کر سوشلزم نے دنیا بحر میں اپنا تعارف ایک معاشی تحریک کی حیثیت سے کرایا ہے، اور پروپیگنڈے موشلزم نے دنیا بحر میں اپنا تعارف ایک معاشی تحریک کی حیثیت سے کرایا ہے، اور پروپیگنڈے موشلزم نے دنیا بحر میں اپنا تعارف ایک معاشی تحریک کی حیثیت سے کرایا ہے، اور پروپیگنڈے موشکار میں اپنا تعارف ایک معاشی تحریک کی حیثیت سے کرایا ہے، اور پروپیگنڈے

کی ساری طاقتیں استعال کر کے ذہنوں میں یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ سرمایہ داری کے ظلم و جور کا واحد مد مقابل سوشلزم ہے اور اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو سرمایہ داری کی تمام لعنتیں دور ہو سکتی ہیں۔

الیکن جن لوگول نے سوشلزم کا مطالعہ کیا ہے، وہ اس بات سے پوری طرح باخبر ہیں کہ یہ بائر خالصنہ پردیبیگذے کی کرامت ہے، ورنہ سوشلزم نے سرمایہ داری کے خلاف زبانی نفرت کے اظہارے زیادہ کوئی خدمت انجام نہیں دی۔ یقین نہ آئے تو سوشلسٹ الرج کا مطالعہ کر کے دیکھئے، وہ اول سے لے کر آخر تک اس فتم کے جملول سے بھرا ہوا نظر آئے گا

"سرمایی دارول نے غریب مزدورول کا خون چوس رکھا ہے" ۔۔ "پوری قوم کی دولت چند خاندانوں میں جمع ہو کر رہ گئی ہے" ۔۔ "سرمایی دارانہ لوث کھوٹ کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا" ۔۔ "کارخانہ مزدور کا اور زمین کسان کی ہونی چاہئے" ۔۔ "مزدور دولت پیدا کرتا ہے، گر سرمایہ دار اسے لوث نے جاتا ہے" ۔۔ "عوای حکومت میں کروڑ بینیوں کی کوئی مخوائش نہیں" ۔۔ "ہم مزدور ل کو ان کے حقوق دلوا کر رہیں گئے۔ " وغیرہ وغیرہ!

سوشلت حضرات کا سارا الرجی اسی قتم کے بے شار جملوں اور ان کی تشریحات سے لبررز تو نظر آئے گا، لیکن سوشلزم کے پاس اس صورت حال کا واقعی علاج کیا ہے؟ اس میں دولت کی بیہ اور نجے بنج کس طرح ختم ہو گی؟ وسائل پیداوا کو قومی ملکیت میں لینے کے بعد مزدور اور کسان اپنی مشکلات سے کیوں کر نجات پائیں گے؟ ان کی حکومت قائم ہونے کی عملی شکل کیا ہو گی؟ اپنی مشکلات سے کیوں کر نجات پائیں گے؟ ان کی حکومت قائم ہونے کی عملی شکل کیا ہو گی؟ وولت کی مساوات کس طرح پیدا ہو سکے گی؟ بیہ سب وہ سوالات ہیں جو سیاسی نعروں کی گونج میں گم ہو کر رہ گئے ہیں، اور اگر کوئی شخص معقولیت کے ساتھ ان سوالات کو حل کرنا جاہے تو موشلسٹ عناصر کے پاس اس کے لئے "امریکی ایجنٹ" کے فقوے کے سواکوئی جواب نہیں موشلسٹ عناصر کے پاس اس کے لئے "امریکی ایجنٹ" کے فقوے کے سواکوئی جواب نہیں

سوشلزم کی بنیاد کارل مار کس کی کتاب "داس کیبٹال" پر ہے جسے اشتراکیت کی بائبل سمجھا جاتا ہے، لیکن تبین جلدوں کی اس ضخیم کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھنا چاہئے۔ وہ تمام تر سرمایہ دارانہ نظام پر فلسفیانہ تنقید سے بھری ہوئی ہے۔ اور چند مہم اشاروں کے سوا اس میں

کوئی مثبت معاشی پروگرام پیش نهیں کیا گیا۔

لے وے کر اگر سوشلسٹ عناصر کے پاس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کوئی مثبت تجویز ہے تو وہ بیہ ہے کہ تمام وسائل پیداوار کو قوی ملکیت میں لے کر منصوبہ بند معیشت PLA) (NNED ECONOMY قائم کی جائے جس میں وسائل کا استعال اور ان کے ور میان دولت کی تقلیم حکومت کی منصوبہ بندی کے ماتحت ہو۔ بس میہ ایک تبویز ہے جسے اس شان کے ساتھ پھیلایا جارہا ہے کہ کویا "قومی ملکیت" کوئی طلسماتی جراغ ہے جس کے روشن ہوتے ہی ظلم و ستم کی ساری تاریکیاں کافور ہو جائیں گی، اور اس کے بعد مزدور اور کسان کے تھے میں اجالا ہی اجالا نظر آئے گا۔ مزدور اور کسانوں کو بیہ باور کرایا جارہا ہے کہ زمینوں اور كارخانوں كے قومی ملكيت ميں آ جانے كا مطلب يہ ہے كہ تم ان كے مالك بن جاؤ سكے، اور تم یر سمی سرمانیہ دار کی بالا وستی قائم نہیں رہے گی۔ اور بیہ بلاشبہ اشتراکی بروپیگنڈے کا کمال ہے كه اس سفيد جھوٹ كو اس نے اليي شدت كے ساتھ پھيلايا ہے كه "قومي ملكيت" كا يى مغہوم عام طور ہے سمجھا اور سمجھا یا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بعض سوشلزم کے کٹر مخالفین بھی اس یروپیگنڈے سے متاثر ہو کر مجھی مجھی قومی ملکیت کا تعرہ لگا دیتے ہیں، اور ذہن اس رخ پر سوچنے کے لئے آمادہ ہی نہیں ہوتے کہ "قومی ملکیت" سے مزدور بے چارہ کس طرح كارخانے كا مالك ہو جائے گا؟ اور زميني غريب كسان كى ملكيت ميں كيسے آ جائيں گى؟ فرض سیجئے کہ اگر ملک کی زمینوں اور کارخانوں کو قومی ملکیت میں لے لیا جاتا ہے تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب سے کہ ساری زمبنیں اور کارخانے افراد کی نجی ملکیت سے نکل کر حکومت کے قبضے میں چلے جائیں گے، اور حکومت ہی ان تمام وسائل پیداوار کی مالک ہو گ سوال ہے ہے کہ اس اقدام سے مزدور اور کسان کے حق میں آقاؤں کی تبدیلی کے سواکیا فرق ردا؟ بلے کارخانوں کا ک سرمایہ دار تھا اور وہ مزدور سے کام لے کر اسے اجرت دیتا تھا، اب كارخانوں كى مالك عومت ہو جائے گى اور وہ بھى اس سے كام لے كر اجرت دے كى، كارخانے كى پاليسى ميں نہ پہلے اس كا وخل تھا نہ اب ہو گا، كارخانے كے منافع ميں نہ پہلے اسے مالكانه حقوق حاصل منصے نه اب ہوں محے، تنخواہوں كا تعين نه بہلے اس كى آزاد مرضى ير ہو يا تھا، نہ اب ہو سکے گا۔ پھر آخر میں مساوات اور خوش حالی کی وہ کون سی جنت ہے جو اسے پہلے آقا کی غلامی میں حاصل شمیں تھی، اور اس نئے آقاکی غلامی کر کے حاصل ہو جائے گی؟ کما جاتا ہے کہ سوشلزم میں چوں کہ حکومت بھی مزدوروں کی حکومت ہو گی، اس کئے

کارخانوں کو اپنے قبضے میں لانے کے بعد وہ یقینا مزدوروں کے ساتھ انساف کرے کارخانوں کو اپنے قبضے میں لانے کے بعد وہ یقینا مزدوروں کے ساتھ انساف کرے کی ۔ لیکن کی، اور موجودہ سرمایہ داروں کی طرح ان کو جائز حقوق سے محروم نہیں کر سکے گی ۔ لیکن آئے ذرا یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ سوشلسٹ نظام میں "مزدوروں کی حکومت" کا کیا مطلب ہے؟

اشتراکی بروپیکنڈے نے سادہ لوح عوام کے دل میں "مزدوروں کی حکومت" کا تصور بھی سچھ اس طرح بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے اس نظام کے تحت مشین چلانے والے مشین مین اور ہل جوتنے والے کسان کی بیک حکومت کی کر سیوں پر جا بیٹیس سے اور ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن کر ملک بھر کی جھونپر دیوں کو محلوں میں تبدیل کر دیں گے، لیکن واقعات کی دنیا میں آ کر دیکھئے کہ اس "مزدور کی حکومت" کاعملی نقشہ کیا ہے گا؟ ہو گا صرف میہ کہ ملک کے دس کروڑ مزدوروں اور کسانوں میں سے صرف چند افراد پر مشتمل ایک پارٹی ہے گی، جس میں ملک کے کروژوں مزدوروں اور کسانوں میں سے بمشکل نین جار فیصد آ دمی شریک ہو سکیں گے، مجربہ پارٹی اپنے اندر سے انتخاب کر کے ہیں پچیس آ ومیوں پرمشمل ایک وزارت بنائے گی، اور بیہ بیں پہتیں آدمی ہی عملاً سارے ملک کے ساہ و سفید کے مالک ہوں گے، ان ہی کے قبضے میں ملک بھر کے کارخانے ہوں گے، ان ہی کے تسلط میں ملک کی ساری زمینیں ہول می، وہی اینے ماتحت افسروں کے ساتھ مل کر ساری پالیسال بنائیں گے۔ وہی عام مزدورل اور سسانوں کی اجر تیں اور اشیاء کی قیمتیں متعین کریں سکے، اور رہی بیچاری وہ پارٹی جس نے اب ہیں پچیس افراد کو منتخب کیا تھا، سواس کا کام صرف سیے ہو گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سال بھر میں ایک مرتبہ اپنا اجلاس (۱) منعقد کر کے حکومت کی پالیسیوں کی تصویب کر وے یا زیادہ سے زیادہ کسی فیلے پر تقید کر کے گذر جائے اور بس!

اب رہے وہ کروڑوں مزدور اور کسان جنہوں نے اپنی حکومت قائم ہونے کے دھوکے میں اپنا سب کچھ اس پارٹی کے حوالے کر دیا تھا، سو حکومت کی پالیسیوں میں ان کے کسی اونی و خل کا تو سوال ہی کیا ہے، ان بیچاروں کی مجال نہیں ہے کہ وہ حکومت کے کسی فیصلے کے خلاف زبان کو حرکت بھی دے سکیں، لازا آگر وہ بیس پہتیں ارباب اقتدار جو ملک کے سارے

<sup>(</sup>۱) بلکہ ارباب اقتدار کسی وجہ سے مناسب نہ سمجھیں تو سالها سال تک پارٹی کا اجلاس منعقد نہیں ہوتا، روس کی مثل ہر مخص کے سامنے ہے۔

کارخانوں، ساری زمینوں، دولت کے خزانوں اور پیداوار کے تمام وسائل کے تنہا تھیکہ دار ہیں، پارٹی کے چند ہزار افراد کو خرید لیس تو ملک میں اس سرے سے لے کر اس سرے تک کوئی منتفس نہیں ہے جو ان کے فیصلوں کے خلاف دم بھی مار سکے۔

اس صورت حال کی ایک اوئی می جھلک ہم سابقہ دور حکومت میں بنیادی جمهور یتوں کے نظام کے تحت دیکھ بھے ہیں کہ کروڑوں عوام اپنی نقدیر چند ہزار بی ڈی ممبروں کے حوالے کرنے کے بعد کس بری طرح بے بس ہو جانے ہیں، اور یہ بی ڈی ممبراور ان کی منتخب کی ہوئی اسمبلیاں حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے کی سواکوئی کام نہیں کر سکیں، فرق یہ ہے کہ "بنیادی جمہوریت "کے اس نظام میں کروڑوں عوام کے بیٹٹر اختیارات سلب ہو جانے کے باوجود انہیں دوسری سابی جماعتیں بنانے، ان کے تحت جلیے جلوس منعقد کرنے، ہڑال اور مظاہرے کرنے کا اختیار فی الجملہ حاصل تھا، اور اسی اختیار کی بدولت وہ دس سال بعد حکومت تبدیل کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے۔ لیکن سوشلسٹ نظام میں نہ انہیں کوئی سابی جماعت بنانے کی اجازت ہوگی، نہ ہڑال اور مظاہرے کرنے کی، اور نہ آزادانہ جلے جلوس منعقد کرنے کی، للذا اجازت ہوگی، نہ ہڑال اور مظاہرے کرنے کی، اور نہ آزادانہ جلے جلوس منعقد کرنے کی، للذا ان کی حیثیت بالکل اس پرندے کی سی ہوگی جے جال میں پھڑپھڑانے کی آزادی سے بھی محروم ہو

یہ ہے وہ حکومت جے "مزدوروں کی حکومت" کا نام دے کر مزدور ل سے کما جارہا ہے کہ اسے قائم کرنے کے لئے اپنے جان و مال کی قربانیاں ضرور پیش کرو، جو اس حکومت کے قیام میں آڑے آئے اسے "سامراج کا ایجنٹ" اور "مزدور وشمن" قرار دواور اس کی مخالفت کو ختم کرنے کے لئے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دو۔

<sup>&</sup>quot;قوی ملکیت" اور مزدور اس کی حکومت کا مطلب سمجھ لینے کے بعد اب آپ ایک مزدور کے نقط نظر سے سوچئے کہ اس نظام میں مزدور کا کیا حشر کیا ہو گا؟ فرض سیجئے کہ اس نظام کے تحت ایک مزدور کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری اجرت میری محنت کے مقابلے میں کم ہے، اور اس میں اضافہ ہونا چاہئے وہ اپنی اجرتیں بڑھوانے کے لئے جدوجہد کرنا چاہتا ہے تو سوشلزم کی اس مام نماد "مزدور حکومت" میں اس کے لئے کیا راستہ ہے؟ ٹریڈ یونین وہ نہیں بنا سکتا، ہڑتال وہ نہیں کر سکتا، مظاہرہ کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کی اسے اجازت نہیں، اس لئے کہ وہ نہیں کر سکتا، مظاہرہ کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کی اسے اجازت نہیں، اس لئے کہ

سوشلسٹ نقط نظر سے یہ بوئین سازی، ہڑتال اور مظاہرے تو "سرمایہ داری" کے دور کی یاد محاری تقین، جب حکومت خود ان مزدروں کی قائم ہو گئی تو اب ان "مزدور دشمن سرمرمیوں" کی اجازت کہاں؟

اب اس کے لئے دوسرا راستہ ہے کہ وہ تن تھا کارخانے کے ڈائر کٹروں کے پاس جائے اور ان کی خدمت میں اجرت برھانے کی درخواست پیش کرے، لیکن سے ڈائر کٹر کوئی سرمایہ دارانہ نظام کا مل ملک تو ہے نہیں جو اپنے افتیار ہے اجرتوں میں کی بیشی کر سے، اس کا پاس کا ساجواب ہے ہے کہ اجرتیں بڑھانا میرے افتیار میں نہیں، یہ کام تو "مزدور حکومت" کا ساجواب ہے ہے کہ اجرتیں بڑھانا میرے افتیار میں نہیں کیے درواؤے پر دستک دے، ہے، اب مزدور کے لئے میں راستہ ہے کہ وہ "اپنی حکومت" کے درواؤے پر دستک دے، لیکن اول تو جو حکومت "مزدور ل کے وسیع تر مفادات" کے تحفظ اور "مزدوروں کی عالمی حکومت" کے قیام جیسے اہم کاموں میں شب و روز مشغول ہے، اے اپنی طرف متوجہ کرنا کوئی آسان کام نہیں، پھر اگر فرض کیجئے کہ یہ مزدور مرماد کر متعلقہ افسر یا وزیر تک پہنچ ہی جائے تو اس کے پاس سے عذر ہے کہ ونیا بھر میں "مزدوروں کی حکومت" قائم کرنے کے لئے جن وسائل کی ضرورت ہے، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سے جب تک کہ عام مزدور اپنے وائی مفاد کی قربانی پیش نہ کریں، للذا "مزدور مفاد" کا تقاضا ہے ہے کہ اجرتیں نہ بڑھائی دنیا کے ان مزدوروں کو جائے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر غیر اشتراکی دنیا کے ان مزدوروں کو جائے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر غیر اشتراکی دنیا کے ان مزدوروں کو جائے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر غیر اشتراکی دنیا کے ان مزدوروں کو جائے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر غیر اشتراکی دنیا کے ان مزدوروں کو سے کہ بہرتیں بیں دہ جو ابھی تک سامران کی چکی میں پس دہ جو درور حکومت" کی پناہ میں لانے کی کوشش کریں جو ابھی تک سامران کی چکی میں پس دہ جو درور حکومت" کی پناہ میں لانے کی کوشش کریں جو ابھی تک سامران کی چکی میں پس درور

سیخ! اس بے چارے مزدور کی آخری امید بھی ختم ہو گئی، اب اگر بیہ سجھتا ہے کہ "مزدور عکومت" اسے بے دقوف بنا رہی ہے تو اس کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں، ملک بھر میں کوئی ساسی جماعت موجود نہیں ہے جس سے وہ جا کر فریاد کر سکے، نوکری چھوڑ کر کسی دوسرے کارخانے میں بھی نہیں جا سکتا، اس لئے کہ وہ کارخانہ بھی "مزدور حکومت کا ہے" اس پیٹے کو بھی خیر باد نہیں کما جا سکتا اس لئے کہ "مزدور حکومت" نے اسے یہ پیشہ سوچ سمجھ اس پیٹے کو بھی خیر باد نہیں کما جا سکتا اس لئے کہ "مزدور حکومت" نے اسے یہ پیشہ سوچ سمجھ کر دیا ہے، اور جب تک وہ خود اسے اس پیٹے سے بٹنے کی اجازت نہ دے وہ پیشہ نہیں چھوڑ سکتا، لاذا اب اس کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگ کے آخری سائس تک حکومت کی مقرر کی ہوئی اجرت پر کام کرتا رہے، اور آئندہ اجرت پر جھانے کا نام بھی زبان تک حکومت کی مقرر کی ہوئی اجرت پر کام کرتا رہے، اور آئندہ اجرت پر جھانے کا نام بھی زبان پر نہ لائے ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے "مزدور وشمن سرگرمیوں" اور "سامراج کی

جاسوی" کے الزام میں کر فار کر کے جیل خانے میں جھیج ویا جائے۔

یہ ہیں ایک مزدور کے حق میں "قوی ملکت" اور "سوشلسٹ حکومت" کے نتائج، اگر واقعات کی یہ تصویر کسی کو درست معلوم نہیں ہوتی تو وہ تفصیلی دلائل کے ساتھ یہ بتلائے کہ سوشلسٹ حکومت میں مزدور اپنی اجرت بڑھوانا چاہیں، پیشہ تبدیل کرنا چاہیں یا اپنے دوسرے حقوق حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لئے طریق کار کیا ہوتا ہے؟ کار خانوں کے منافع میں ان کے لئے معقول حصہ ملنے کی ضانت کیا ہے؟ حکومت اگر بددیانتی یا بے وقونی سے کوئی ظالمانہ پالیسی افتیار کر لے تو اس کو تبدیل کیسے کرایا جا سکتا ہے؟ حکومت کے وسیع اختیارات پر مزدوروں کی افتیار کر لے تو اس کو تبدیل کیسے کرایا جا سکتا ہے؟ حکومت کے وسیع اختیارات پر مزدوروں کی وار سے کون سی روک مقرر کی جاتی ہے؟ اجرتوں کا تعین کون اور کس معیار پر کرتا ہے؟ طرف سے کون سی روک مقرر کی جاتی والے مزدوروں کی رائے کس حد تک موثر ہوتی ہے؟ جس وقت تک ان سوالات کا معقول اور مدل و تشفی بخش جواب فراہم نہ کیا جائے، اس وقت جس وقت تک ان سوالات کا معقول اور مدل و تشفی بخش جواب فراہم نہ کیا جائے، اس وقت تک محض "مزدور کی بیٹ نہیں بھر سکتا۔

اس کے برخلاف اسلامی نظام کے تحت جو معاشی اصلاحات پچھلے شارے میں تبویز کی گئیں ، ان کی رو سے مزدور براہ راست کارخانوں کی ملیت میں حصہ دار بنیں گے، اور حصص کے مالک بن کر نفع میں متناسب طور سے شریک ہوں گے، ان کی آمدنی کے دروازے زیادہ اور عمومی ارزانی اور معاشرت کی سادگی کی وجہ سے انزاجات کے راستے کم ہوں گے، پھر اگر وافعتہ "سوشلسٹ حضرات کے دل میں مزدوروں اور غریبوں کا ادنیٰ سا درد ہے تو وہ معقولیت کے ساتھ یہ بتلائیں کہ مزدوروں کی فلاح کے اس راستے کو کیوں اختیار نہیں کرتے جو ان کے حق میں مفید بھی ہے اور اسلام کے مطابق بھی؟ اور اس طریقے کو چھوڑ کر سوشلزم کے جابرانہ نظام بی کو مسلط کرنے کے پیچھے کیوں گئے ہوئے میں ؟ اس سلسلے میں مزید پچھ گرراشات ہم انشاء اللہ آئندہ ہیں کریں گے۔

والله الموفق والمعين!

## اسلام، جمهوریت اور سوشلزم

"اسلام ہمارا ندجب ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے۔"

یہ وہ نعرہ ہے جے پچھلے دنوں ہمارے ملک کی بعض سیاس جماعتوں نے بردے اہتمام کے ساتھ پھیلایا ہے۔ اس نعرہ کی پہلی ہی سطر میں "اسلام" کا لفظ بظاہر سے آثر دیتا ہے کہ اس میں "اسلام" کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اس نعرے میں "اسلام" کی مثال بالکل آس مخض کی سی ہے جس کے ہاتھ یاؤں کاٹ کر اسے تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا ہو۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمن جملوں کو پڑھ کر "اسلام" کا جو تصور ذہن میں اتا ہے، وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ اسلام بھی عیسائیت، یہودیت یا ہندو مت کی طرح پوجا پاٹ کی چند رسموں یا اخلاق کے چند مجمل اصولوں کا نام ہے اور زندگی کے دوسرے سابی، معاثی اور معاشرتی مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی شخص عبادت کے چند خاص طریقوں کو اپنا کے تو اس کے بعد وہ اپنی حکومت اور اپنی معیشت کو جس نظام کے ساتھ بھی وابستہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات کا پابند ہے، لیکن اقتدار کی کری پر بیٹھنے کے بعد یا اپنے لئے رزق کی تلاش کے وقت اسلام نے یا تو اسے رہنمائی دی ہی نہیں ہے، یا آگر دی ہے تو وہ (معاذ اللہ) اتنی ناقص اور بریار ہے کہ اس کے ذرایعہ اس کے سابی اور معاشی مسائل حل نہیں ہوتے، لنذا وہ اس بات کا مختاج ہے کہ اپنی سیاست میں جہوریت سے، اور اپنی معیشت میں سوشلزم سے "روشن" عاصل کرے۔

سوال بہ ہے کہ اگر اسلام کامفہوم میں کچھ ہے تو چھر بد دعوے آپ فضول کرتے ہیں کہ

"اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اس میں انسان کی تمام موجود پریشانیوں کا حل موجود ہے۔"

پھر تو کھل کر آپ کو کہنا چاہئے کہ اسلام نے عبادات و عقائد کے علاوہ ذندگی کے کسی مسئلہ میں ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی اور (معاذ اللہ) ہم اپنے سینوں میں قرآن رکھتے ہوئے بھی کارل مارکس اور ماؤزے تھے۔ سے بھیک مائلنے پر مجبور ہیں۔

اگر آپ ہے وعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات صرف عبدات وعقائد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ زندگی کا ایک ممل نظام ہے، تو پھر مسجد ہو یا بازار، حکومت کا ایوان ہو یا تفریح کا میدان، آپ کو ہر مقام پر صرف اور صرف اسلام ہی کی پیروی کرنی پڑے گی، پھر اس طرز عمل کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں پنچ کر تو آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں، اور وفتر و بازار میں پنچ کر ماسکو اور پیکنگ کو اپنا قبلہ و کعبہ بنالیں، آپ کو ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر انسانیت کے صرف اس محن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھم و ابرو کو دیکھنا ہو گا جس کی تعلیمات نے صرف مسجدوں میں اجالا نہیں کیا، بلکہ اس کے نور ہدایت سے حکومت کے ایوان اور معیشت کے بازار بھی بیساں طور پر جگمگائے ہیں۔

بعض حفرات اس نعرے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جس سوشلزم کو اپنایا میں حفرات اس نعرے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جس سوشلزم کو اپنایا میں سوشلزم " ہے اور جس طرت "جمہوریت" اسلامی ہو سکتی ہے اس طرح "اسلامی سوشلزم" کی اصطلاح بھی درست ہے۔

اس کے جواب میں ہماری گزارش ہے ہے کہ جمال اصطلاع کا تعلق ہے، ہمارے نزدیک نہ واسلامی جمہوریت "کی، ہے دونوں نظام م شمرب کی اصطلاع درست ہے اور نہ "اسلامی سوشلزم" کی، ہے دونوں نظام م شمرب کی لادینی فکر کی پیداوار ہیں۔ اور ان کے ساتھ اسلام کا پیوند لگاتا ایک طرف اسلام کی توبین ہے، اور دوسری طرف اس سے بید اشنباہ پیدا ہوتا ہے کہ بید دونوں نظام جول کے تول اسلام کے مطابق ہیں، لنذا لفظوں کی حد تک تو بید دونوں اصطلاحیں ہماری نظر میں غلط اور مغالطہ انگیز ہیں اور مسلمانوں کو دونوں ہی سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

لئین معنویت کے لحاظ سے "اسلامی جمہوریت" اور "اسلامی سوشلزم" میں زمین اور اسان کا فرق ہے۔ جمہوریت کے فلف ہیں کچھ چیزیں تو ایسی جو اسلام کے خلاف ہیں، (مثلاً عوام کے اقتدار اعلیٰ کا تصور، لیجسلیچہ کا خدائی احکام کی پابندی کے بغیر خود

مختار واضع قانون ہونا، اور امیدوار حکومت کا از خود اقتدار کی طلب کرنا) کیکن جمهوریت کی وہ بہت سی باتیں اسلام کے مطابق بھی ہیں، جنہیں عرف عام میں جمہوریت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے لینی شورائی حکومت تقسیم اختیارات، آزادی اظهار رائے اور عوام کے سامنے حکومت کی جواب د ہی وغیرہ اب جو لوگ "اسلامی جمهوریت" کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس سے مراد نظام جمہوریت کی صرف وہ باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف نہیں ہیں، ان کو نکال كر جو باقى بيخا ہے وہ "اسلامي جمهوريت" ہے انهول نے مجھى بيه نہيں كماكه اگر توحيد رسالت اور آخرت پر ایمان لا کر جمهوری نظام حکومت کو جول کا تول قبول کر لیا جائے تو وہی لادیمی جمهوریت اسلامی بن جاتی ہے \_\_ ووسرے الفاظ میں ان کے نزویک لا دینی جمهوریت کی خرابی صرف اس قدر نہیں ہے اس کا نظریہ پیش کرنے والے مادہ برست اور غیر مسلم نتھ جنہوں نے اپنی مادہ پرسی کا جوڑ جمہوریت کے ساتھ ملا دیا تھا اور اگر توحید پر ایمان رکھنے والے لوگ اسے بعینہ اختیار کر لیں گے تو اس کی خرابی دور ہو جائے گی، بلکہ ان کے نزدیک کچھ خرابیاں خود جمهوریت میں یائی جاتی ہیں، اور ان خرابیوں کو نکال کر باقی ماندہ حصے کو وہ "اسلامی جمهوریت " قرار دیتے ہیں۔

اس کے برعکس "اسلامی سوشلزم" کا نعرہ بلند کرنے والوں کا کہنا ہے کہ سوشلزم کے معاشی نظام میں بذائة کوئی خرابی نہیں، اس کی خرابی صرف سے ہے کہ اس کے پیش کرنے والے منكر خدا ينهے اور انہوں نے اس انكار خدا كاجوڑ سوشلزم كے ساتھ ملا ديا تھا، اب أكر اسى معاشى نظام کو مسلمان اختیار کر لیں تو اس کی خرابی دور ہو جاتی ہے، کویا سوشلزم کے معاشی نظام کو جوں کا توں کے کر اس میں خدا، رسول اور آخرت کے عقائد کو شامل کر کیجئے تودہی لادینی

سوشلزم اسلامی بن جاتا ہے۔

اور اگر سے حضرات سے کہتے بھی ہیں کہ ہم نے سوشلزم سے غیر اسلامی اجزاء کو نکال کر اس كا نام "اسلامي سوشلزم" ركها ب تواس سے ان كا مطلب يى ہوتا ہے، ورنه ان كابي وعوى دو وجہ سے غلط ہے، أيك تو اس كئے كہ انہوں نے اپنے تجويز كروہ معاشى نظام میں سوشلزم کے معاشی نظام کی تمام وہ باتیں باقی رکھی ہیں جو صریحی طور پر خلاف اسلام ہیں، سوشکرم کی بنیاد وسائل بیدا دار پر بہ جبر قبضہ کر کینے پر ہے، اور بیہ بات جوں کی توں ان کے "اسلامی سوشکزم" میں بھی موجود ہے جس کی صراحت ان کے رہنمااپی تحریر و تقریر میں ہیشہ كرتے رہے، دومرے اس كے كه سوشلزم كا صرف مادى فلسفه نبيس، بلكه اس كا معاشى نظام بھى سرسے لے کر پاؤں تک اسلام کے خلاف ہے۔ لندا اگر اس میں سے غیر اسلامی اشیاء کو نکال دیا جائے تو حاصل تفریق کھے بچتا ہی نہیں ہے جسے "اسلامی سوشلزم" کما جاسکے۔

اس کی مثال ہوں سجھتے کہ "اسلامی جمہوریت" کی اصطلاح بالکل الیی ہی ہے جیسے "اسلامی بنکاری" کی اصطلاح ہوجودہ بنکاری کا سارا نظام سود پر چل رہا ہے۔ اس لئے یہ نظام بلاشبہ غیر اسلامی ہے، لیکن اگر اسی نظام سے سود کی گندگی کو خارج کر کے اسے مضاربت کے اصولوں پر چلا یا جائے تو یکی نظام اسلام کے مطابق ہو جائے گا، اب اگر کوئی شخص ایسے نظام کا نام "اسلامی بنکاری" رکھ دے تو اس کی اس اصطلاح پر تو اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن معنویت کے لحاظ سے اس کی بات غلط نہیں ہے۔

اس کے برخلاف "اسلامی سوشلزم" کی مثال الیی ہے جیسے "اسلامی سود" اور "اسلامی مرف یہ قمار" و و و و و مرف یہ میں کہ اس کے موجد اسلام کے بنیادی عقائد کے قائل نہیں ہے اب ہم ان کے نظریات میں سے تمام غیر اسلامی اشیاء کو نکال کر دیتے ہیں اور توحید، رسالت اور آخرت کو مان کر سود کماتے اور قمار کھیلتے ہیں، لنذا ہمارے سود و قمار کا نام اسلامی سود و قمار ہے، تو ظاہر ہے کہ بیات حد درجہ معنکہ خیز ہوگی، اس لئے کہ سود و قمار سرتا یا ظلاف اسلام چیزیں ہیں، اور ان میں بات حد درجہ معنکہ خیز ہوگی، اس لئے کہ سود و قمار سرتا یا ظلاف اسلام چیزیں ہیں، اور ان میں سود و شار سالامی قمار" رکھا جائے تو کوئی الیی چیز باتی ہی نہیں رہتی جس کا نام "اسلامی سود" یا "اسلامی قمار" رکھا جائے۔

الذا اسلامی جمہوریت کی اصطلاح افظی طور پر غلط سمی، نیکن معنی کے اغتبار سے "اسلامی سوشلزم" کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا بعض حصرات ہے دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے "اسلامی سوشلزم" کی اصطلاح اس لئے اختیار کی ہے کہ ماضی ہیں بہت سے لوگوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس اصطلاح سے صرف یہ جتانا مقصود ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کا حامی نہیں۔ لیکن یہ دلیل بھی انتائی بودی اور کمزور ہے، کیونکہ ایک غلط فنمی کو رفع کر کے دو سری غلط فنمی پیدا کر دینا عقل و خرد کی کون می منطق کی تقاضا ہو سکتا ہے؟ اگر واقعنہ مقصد میں واضح کرنا ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ ظلم وستم کا حامی نہیں تو پھر اس کے لئے "اسلامی سوشلزم" کے بجائے "اسلامی عدل عمرانی" وستم کا حامی نہیں تو پھر اس کے لئے "اسلامی سوشلزم" کے بجائے "اسلامی عدل عمرانی"

پھر اس نعرے میں اسلام اور جمہوریت کو سوشلزم کے ساتھ معصومیت سے شیرو شکر کر کے پیش کیا گیا ہے، گویا ابن دونوں چیزوں کا سوشلزم کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اشتراکیت نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ نہ تو کسی مرحلے پر اسلام سے میل کھاٹا ہے اور نہ کسی مقام پر جمہوریت اسے چھو کر گزری ہے، اسلام بلاشبہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں دولت کی منصفانہ طریقے پر تقسیم ہو اور سرمایہ دارانہ نظام میں جو دولت چند ہاتھوں میں سمث کر رہ جاتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ وسیع دائروں میں گردش کرے، لیکن اس مقصد کے سمث کر رہ جاتی ہے وہ زیادہ سے تجویز کیا ہے، اسلام اس کا بھی کسی طرح روا دار نہیں، اس لئے کہ دسائل پیداوار کو لوگوں سے چھین کر حکومت کے چند افراد کے ہاتھوں میں تھا دیے کا نتیجہ اس کے سوا بچھ نہیں ہو سکتا کہ ملک کی ساری دولت ایک بڑی سرمایہ دار جماعت دیے کا نتیجہ اس کے سوا بچھ نہیں ہو سکتا کہ ملک کی ساری دولت ایک بڑی سرمایہ دار جماعت کے حوالے ہو جائے، اور عام آ دمی اپنا پیٹ بھرنے کے لئے پہلے سے زیادہ اس کے رحم و کرم کا مختاج ہو کر رہ جائے، اور عام آ دمی اپنا پیٹ بھرنے کے لئے پہلے سے زیادہ اس کے رحم و کرم کا مختاج ہو کر رہ جائے، الذا افرادی ملکت کی جس نفی پر سوشلزم کی بنیاد ہے، اسلام چند قدم بھی اس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔

ای طرح سوشلزم کی تاریخ گواہ ہے کہ جمہوریت بھی بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکی، جمہوریت کی روح " آزادی اظہار رائے " پر قائم ہے۔ اور سوشلزم نظام زندگی میں یہ ایک الیا لفظ ہے جس کا واقعات کی دنیا میں کوئی وہوئیں ہے۔ سوشلزم جس جگہ بھی قائم ہوا ہے، جبر و تقدد کے ذریعہ قائم ہوا ہے۔ اس نے بھی قکر و رائے کا گلا گھونٹ کر اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کے خود پند مزاج نے اس آواز کو بھی گوارا نہیں کیا جو اس پر تقید کرنے کے لئے اشخی ہو۔ اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ اشتراکی نظام میں جو "منصوب بند معیشت" قائم کی جاتی ہے وہ شدید ترین آمریت کے بغیرنہ قائم ہو سکتی ہے نہ باتی رہ سکتی ہے۔ یقین نہ آئے تو ان ملکوں کے حالات پڑھ کر دیکھئے جمال سوشلزم کے نظام کو نافذ کیا گیا ہے، کیا وہاں اشتراکی پارٹی کے سواکوئی اور سیاسی جماعت پنپ سکتی ہے؟ کیا وہاں مزدور کو حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے سواکوئی اور سیاسی جماعت پنپ سکتی ہے؟ کیا وہاں کا مزدور کو حق ہے کہ وہ اپر مقتران میں وفیلے کے خلاف بڑال کر سکتا ہے؟ کیا وہاں کے پریس کو آزادی ہے کہ وہ برسرافتدار میں وفیلے کے خلاف پرال کر سکتا ہے؟ کیا وہاں کے پریس کو آزادی ہے کہ وہ برسرافتدار میں جماعت کے خلاف چوں بھی کر سکے؟ ۔ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہے تو پھر آخر وہ بھاعت کے خلاف چوں بھی کر سکے؟ ۔ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہے تو پھر آخر وہ بھاعت کے خلاف چوں بھی کر سکے؟ ۔ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہے تو پھر آخر وہ بھاعت کے خلاف چوں بھی کر سکے؟ ۔ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہے تو پھر آخر وہ بھاعت کے خلاف چوں بھی کر سکے؟ ۔ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہے تو پھر آخر وہ بھی کر سکے؟ ۔ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہے تو پھر آخر وہ بھی کر سکے؟ ۔ ساتھ ملایا گیا ہے؟

خرد کا نام جنول رکھ دیا جنوں کا خرد

جو جاہے آپ کا حس کرشمہ ساز کرے

ہم جانے ہیں کہ بہت ہو وہ حضرات بھی اس نعرے کے ساتھ ہم آواز ہو مجے ہیں جو ذہنی اعتبار سے سے اور کے مسلمان ہیں، اور اسلام کو چپوڑ کر کوئی جنت ارضی بھی انہیں پیش کرے تو وہ اسے تبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ سوشلزم کے فریب ہیں صرف اس لئے آگئے ہیں کہ اس "جنت شداد" پر "اسلام" کا سائن بورڈ لگا دیا گیا ہے، ایسے حفرات سے ہم خاص طور پر ورد مندانہ التجا کرتے ہیں کہ وہ مندرچہ بالا محائق پر غور فرائیں اور "اسلامی سوشلزم" کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں پر کیمے کیمے ظلم ڈھائے ہیں؟ اور اسلامی اقدار کو کس طرح لیک ایک کر کے پامال کیا ہمانوں پر کیمے کیمے ظلم ڈھائے ہیں؟ اور اسلامی اقدار کو کس طرح لیک ایک کر کے پامال کیا ہمانے کا جذبہ ہونا ہی چرابیاں باشبہ قاتل نفریں ہیں، اور ہر دھڑکتے ہوئے دل ہیں ان کو منانے کا جذبہ ہونا ہی چاہئے۔ لیکن یاد رکھنے کہ غریب مزدور اور کسان کو امن و سکون صرف منانے کا جذبہ ہونا ہی چاہئے۔ لیکن یاد رکھنے کہ غریب مزدور اور کسان کو امن و سکون صرف غریبوں کے اس چارہ ساز ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے دامن میں مل سے گا جس نے کبھی مثانی نہیں ہوگی جو کھولتی ہوئی دیگ سے آٹھل کر دہتی ہوئی آگ میں جاگرے۔ پیٹ بوئی آگ میں جاگرے۔ پیٹ نہیں ہوگی جو کھولتی ہوئی دیگ سے آٹھل کر دہتی ہوئی آگ میں جاگرے۔

,

# سوشلزم اور معاشي مساوت

آپ نے ملاحظہ فرمالیا کہ سوشلزم میں معاشی مساوات کالفظ کوئی عملی حقیقت نہیں رکھتا، بلکہ خالص اشتراکی ممالک کی اجرتوں میں ایک سو دس اور تمیں ہزار کا تفاوت موجود رہا ہے، یعنی چوٹی کے لوگوں کی تنخواہیں عام مزدوروں کے مقابلے میں تین سو گنا سے زائد ہوتی ہیں، اگر اس کا نام معاشی مساوات ہے تو خدا جانے طبقاتی تفاوت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس مختصر تشریح ہی سے مید بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوشلزم نے "معاشی مساوات" کا صرف نعرہ ہی لگایا ہے، ورنہ شھیلے اشتراکی ممالک میں بھی طبقات کا بدترین تفاوت موجود ہے۔

اس کے برخلاف اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے کھی بھی معاثی مساوات قائم کرنے کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ اسلام دین فطرت ہے اور یہ فطری حقیقت اس کی نگاہ ہے کھی اوچیل نہیں ہوئی کہ تمام انسانوں کی آمدنی کا برابر ہو جانا قطعی ناممکن ہے ، جس طرح انسانوں کے در میان ان کی صحت، خوبصورتی ، عمر، ذہانت اور قوت کار کردگی میں قدرتی فرق موجود ہے ، اور اس فرق کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں عتی . آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہو سکی جو سب انسانوں کو دنیا کی کوئی طاقت مٹانا ممکن نہیں تو ان کی جسامت، قوت، وزن میں برابر کر دے۔ جب انسانی افراد میں یہ نفاوت مٹانا ممکن نہیں تو ان کی جسامت، قوت، وزن میں برابر کر دے۔ جب انسانی افراد میں یہ نفاوت مٹانا ممکن نہیں تو ان کی ہمیں نفاوت کو ختم آمدنی میں نفاوت کا پایا جانا بھی قطعی نا گزیر ہے جب تک انسانوں کی ذاتی صلاحیتوں میں فرق موجود ہے ، اس وقت تک ان کی آمدنی میں بھی تفاوت موجود رہے گااور دنیا کا کوئی نظام اس تفاوت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور کرنا بھی نہیں چاہئے کہ وہ صریح ظلم ہو گا۔ انسان کی ظاہر نظر کسی وقت دھو کا کھا کہ سکی قدوت والے مزدور نے ایک قانون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بعض او قات انسان یہ محسوس کر تا ہے گا کہ ایک دی دور نے دن بھر چاپھاتی کہ ایک دیو دور نے دن بھر چاپھاتی کہ اس کے بادجود انجیئر نے گھنٹہ بھر معمولی مونت کر کے اسے جیے کما گئے جتنے مزدور نے دن بھر چاپھاتی دھوپ میں موں مئی ڈھو کر بھی نہیں کہا گئے جتنے مردور نے دن بھر چاپھاتی دھوپ میں موں مئی ڈھو کر بھی نہیں کہائے ، ہو سکتا ہے کہ کمی ظاہر بین کو بید خیال ہو کہ مزدور کے دور کی طابر بین کو بید خیال ہو کہ مزدور کے دور کے دوت دور کے د

ساتھ انصاف نہیں ہوا، لیکن جو شخص حقیقت پہند ہو گاوہ اس نتیج پر پہنچ بغیر نہیں رہ سکے گا کہ انجیئر ' کی بیہ کمائی در حقیقت صرف گھنٹہ بھر کی معمولی محنت کا معاوضہ نہیں بلکہ اس میں سالها سال کی اس کی طویل ذہنی اور جسمانی محنت کا صلہ بھی شامل ہے جو اس نے انجیئرنگ کی تعلیم اور تجربہ حاصل کرنے میں صرف کی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ اسلام نے آمرنی کے اس فطری تفاوت کا انکار کر کے بہی مکمل معاشی مساوات قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا، ہاں اس فطری تفاوت کو معقول، منصفانہ اور فطری حدود میں رکھنے کے لئے ایسے اقدامات کئے ہیں جن کے ذریعہ بیہ تفاوت ظالمانہ سرمایہ داری کی شکل اختیار کر کے کسی فریق پر ظلم نہ بننے یائے۔

اس ناگریر فطری تفاوت کو معقول اور منصفانہ صدود میں رکھنے کے لئے اسلام نے یہ طریقتہ افتیار کیا ہے کہ تمام اشیاء (GOODS) اور خدمات (SERVICES) آزاد مسابقت کے بازار (FREE COMPETITION MARKET) میں پہنچ کر (رسد و طلب کی فطری قوتوں کے واسطے ہے) اپٹی قیمت آپ متعین کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ آمدنی کے تفاوت کو اعتدال، انصاف اور معتولیت کی صدود میں رکھنے کا اس کے سواکوئی راستہ نہیں، کی بھی انسان کے پاس ایسا کوئی بیانہ نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ اشیاء اور خدمات کی سونی صد مناسب قیمتیں مقرر کر سکے، لندا جس طرح اشیاء و خدمات کی ذاتی قدروں (INTRIN) مناسب قیمتیں مقرر کر سکے، لندا جس طرح اشیاء و خدمات کی ذاتی قدروں (MARKET) چانسچنے کے لئے کوئی متعین بیانہ نہیں ہے، اسی طرح ان کی بازاری قیمتوں MARKET) چانسچنے کے لئے کوئی متعین بیانہ نہیں ہے، اسی طرح ان کی بازاری قیمتوں رسد و طلب کے فطری عوامل ہی کھلے بازار میں اس تفاوت کی شرح متعین کر سکتے ہیں۔

سیر معقول اور منصفانہ معیشت کی طبعی رفتار ہے، اور جمال کہیں اس طبعی رفتار پر کوئی مصنوعی روک مقرر کی گئی ہے، اسی جگہ انسانوں کی آمرنی کا بیہ تفاوت غیر منصفانہ اور حد ہے ذائد ہو گیا ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں سود، سٹر، اور قمار کا رواج عام بازار کی آزاد مسابقت کو ختم کر کے اس میں چند افراد کی اجارہ داریاں قائم کر دیتا ہے۔ جس میں رسد و طلب کی توتیں عوام کے حق میں مفلوج ہو کر صرف سرمایہ داروں کا ساتھ دیتی ہیں، اور اس طرح اشیاء اور خدمات کی قیتیں آزادی کے ساتھ بازار میں متعین نہیں ہوتیں، بلکہ سرمایہ دار کے نماں خانہ دماغ میں اس منصوبہ کے تخت مقرر ہوتی ہیں جس کا آنا بانا وہ خالص اپنے ذاتی منافع سے تیار

کرتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ سے ہوتا ہے کہ عوام کی آمدنی کا تفاوت اپنی فطری حدود میں رہنے کے بجائے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دولت کا سارا بہاؤ چند سرمانیہ دارول کی سمت مجھر جاتا ہے اور عوام کی سمت محلنے والے دولت کے تمام دہائے خشک ہوتے چلے جاتے ہیں۔

اس صورت حال کا اصل علاج یہ تھا کہ سود، سٹے ، قمار اور پرمٹ کے سٹم کے ذریعہ جو اجارہ داریاں بازار کی آزادی کو ختم کئے ہوئے ہیں، انہیں توڑ کر آزاد مسابقت کی فضا پیدا کی جائے جس میں رسد و طلب کی قوتیں اپنا پوراعمل و کھا کر قیمتوں کے نظام کو معتدل طریقے ہے استوار رکھ سکیں۔ لیکن سوسٹنزم نے اس حقیقی علاج کے بجائے ایک دوسرا مصنوعی نظام مقرر کر دیا جس میں حکومت نے رسد و طلب کی فطری قوتوں کی جگہ لے کر پوی معیشت کو حکومتی پارٹی کی کی خوالے کر دیا۔

شروع میں یہ طریقہ اس لئے افتیار کیا گیا تھا کہ آ مدنی کے تفاوت کو بالکل ختم کر دیا جائے،
اس بات کے اعلانات بھی کئے گئے کہ آ مدنی میں اب کمل مساوات قائم کر دی جائے گی، لیکن آمدنی کا جس قدر تفاوت فطرت کا تقاضا تھا، جب اے ختم کرنے پر قدرت نہ ہوئی تو "معقول تفاوت" کو بطور ایک اصول کے تشلیم کر لیا گیا، اور کہا گیا کہ مار کسنزم مساوات پرتی کا دشمن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس اصول کے علی اطلاق کے لئے انسانوں کے پاس کوئی ایسا پیلنہ شمیں تھا جو محقول اور غیر معقول، ضروری اور غیر ضروری، منصفانہ اور غیر منصفانہ تفاوت کے در میان واضح حد بندی کر کئے، رسد و طلب کی آزاد فطری قوتیں جو یہ حد بندی کر کئی تھیں، انہیں پہلے واضح حد بندی کر کئی تصوبہ بندی کا وہ مصنوعی نظام جو برے برے افسروں کی ذاتی خواہشات یا ان کے مختلف نظریات کے مطابق لیکنے اور لیکنے رہنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا، ان فطری قوتوں کی جگہ نہ لے سکا جو ان کی دسترس سے مادرا ہیں۔ اس لئے اس تفاوت کی تعیین میں افراط و تفریط ہوتی رہی۔ جب تفاوت کا دروازہ ایک مرتبہ کھلا تو کھتا چلا گیا، جس دلیل سے مصفانہ قرار دے دیا گیا، اور بیہ سلمہ یہاں تک چلا کہ اشترائی ممالک میں بھی آ مدنی کا فرق مصفانہ قرار دے دیا گیا، اور بیہ سلمہ یہاں تک چلا کہ اشترائی ممالک میں بھی آ مدنی کا فرق مصفانہ قرار دے دیا گیا، اور بیہ سلمہ یہاں تک چلا کہ اشترائی ممالک میں بھی آ مدنی کا فرق مصفانہ قرار دے دیا گیا، اور بیہ سلمہ یہاں تک چلا کہ اشترائی ممالک میں بھی آ مدنی کا فرق مصفانہ قرار دے دیا گیا، اور بیہ سلمہ یہاں تا کم ہوئی تھی۔

اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت دونوں نے فطرت سے بغاوت کے معیشت کے بورے ڈھانچ کو مصنوعی طور سے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، بغاوت کر کے معیشت کے بورے ڈھانچ کو مصنوعی طور سے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لئے اعتدال اور توازن دونوں میں سے کہیں قائم نہیں رہ سکا، اشتراکیت خواہ کتنے صدق

ول سے امارت و غربت کی اور پنج فتم کرنے کے لئے چلی ہو، فطرت سے مند موڑنے کے بعد بالأخروه بھی طبقاتی تفاوت کے اس مقام برید بنے تئی جہاں سے اس نے بھائنے کی کوشش کی تھی، اقبال مرحوم نے غالبًا اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وست فطرت نے کیا ہے جن مریبانوں کو جاک

مرد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو

اسلام نے چوں کہ قیمتوں اور اجرتوں کے نظام کو مصنوعی قیود سے آزاد رکھ کر اے رسد و طلب کے فطری بہاؤ پر چھوڑ دیا ہے، اس کئے اس نے مجھی اشتراکیت کی طرح معاشی مساوات کا جھوٹا دعویٰ تو نہیں کیا، کیکن آمدنی کے تفاوت کو سیجھ اس طرح انصاف اور اعتدال کی حدود میں رکھا ہے کہ دولت خود بخود معاشرے میں ایک معقول توازن کے ساتھ گردش کرتی ہے، اور امیر و غریب کا وہ حد ہے بڑھا ہوا فرق پیدا نہیں ہو یا با جو سرمایہ دارانہ نظام، اور بالأخر اشتراكيت ميں بھي لازما پيدا ہو كر رہتا ہے۔

ہم نے ابھی ابھی عرض کیا ہے کہ اسلام نے مجھی معاشی مساوات قائم کرنے کا دعوی شیں کیا، اس پر شاید ذہنوں میں بیہ خیال بیدا ہو کہ ہم ہیشہ سے اسلام کی آیک لازمی حصوصیت مساوات سنتے آئے ہیں، "اسلامی مساوات" کا لفظ مسلمانوں نے ہمیشہ فخر کے ساتھ استعال کیا ہے، اور ہر کس و ٹاکس میہ سمجھتا اور جانتا ہے کہ اسلام مساوات کا حامی ہے، اگر اسلام نے معاشی مساوات کا دعویٰ شیں کیا تو پھر ان تمام باتوں کا کیا مطلب

اس شبہ کا جواب میہ ہے کہ در حقیقت اسلام جس مساوات کا علمبردار ہے وہ تھیٹھ معنی میں معاشی مساوات نہیں، بلکہ معاشرتی مساوات ہے۔ "اسلامی مساوات" کا مطلب ریہ ہے کہ اسلام میں تمام مسلمان اسینے معاشرتی اور تدنی حقوق میں بالکل برابر ہیں، کسی کو کسی بر ابنی قوميت، اين تسل، ايخ مال و جاه يا ايخ عهده و منصب كي وجه سے كوئي فوتيت حاصل نهيں، اسنام میں بیہ بات گوارا نہیں کی جا سکتی کہ حکومت کا کوئی فرد محض ایسے بلند منصب کی وجہ سے قانون کی کسی گرفت سے آزاد ہو جائے، یا ایک مال دار شخص محص انکم نیکس اوا کرنے کی بناء بر سیجھ ایسے معاشرتی اور ترنی حقوق حاصل کر لے جو ایک غریب مخص کو محص غریبی کے جرم میں اس تفصیل سے بیہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ سوشلزم کی تائید میں بار بار "اسلامی مساوات" کو بچ میں لاتے ہیں، وہ ایک برا سے بھاری خلط مبحث کا ار تکاب کرتے ہیں، سوشلزم جس معاشی مساوات کو اپنی منزل قرار دنیا ہے (لیکن نہ بھی اس منزل تک پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے) اسلام نے اسے قائم کرنے کا بھی دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اس کی مساوات معاشرتی مساوات ہے سے کسی بھی طرح سوشلزم کی تائید میں پیش نہیں کیا جا سکتا \_\_\_\_

•

,

## سوشلسف اعتراضات

سوشازم کے بارے میں ہم بار بار اپنے موقف کااظہار کر پیکے ہیں، ہمارے نزدیک، اور صرف ہمارے نزدیک ہی نہیں، اس ملک کے دس کروڑ مسلمانوں کے نزدیک پاکتان میں اسلام کے سواکوئی نفرہ، کوئی نظام قاتل قبول نہیں ہو سکتا۔ پاکتان کی بنیاد ہی صرف اسلام کے نام پر رکھی گئی ہے۔ للذا یماں امریکہ اور بورپ کے سرمایہ دارانہ نظام کو گوارا کیا جا سکتا ہے، اور نہ روس اور چین کے اشتراکی نظام کو۔ ہم بار بار لکھ پیکے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی اکثریت یماں اس اسلام کو روبہ عمل دیکھنا چاہتی ہے جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے۔ اس لئے اگر اس ملک میں اسلام کے علی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے۔ اس لئے اگر اس ملک میں اسلام کے علی الرغم اشتراکیت، سوشلزم یا کمیونزم کے نعرے لگتے ہیں تو یماں کے ہر باشندے کا فطری حق الرغم اشتراکیت، سوشلزم یا کمیونزم کے نعرے لگتے ہیں تو یماں کی غرمت کرے جو یماں کی فیر اسلامی نظریہ کو بروان چڑھانا چاہتی ہو۔

ہم نے اشراکیت کے خلاف لکھ کر اپنے اسی فطری حق کو استعال کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہماری میں تخریریں ان حضرات کو پہند نہ آسکیں جو اشتراکیت کے بالواسطہ یا بلاواسطہ حامی ہیں، اور اسی نظام کو یہاں قائم کرنے کے لئے اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔

ہماری ان تحریروں پر مختف قتم کے اعتراضات کئے گئے ہیں، ان اعتراضات میں سے بعض قو وہ مخصوص سکہ بند اعتراضات ہیں جو ساری دنیا کے سوشلسٹ اور کمیونسٹ اپنے مخالفین کے خلاف پروہیگنڈہ کرنے کے استعال کیا کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو علی نوعیت کے ہیں اور انہیں پیش کرنے کا منشاء افہام و تفیم ہے، ضد، عناد اور پروپیگنڈہ نہیں۔ ہم دوسری قتم کے اعتراضات اور شہمات ہم تک اعتراضات اور شہمات ہم تک اعتراضات کی بطور خاص قدر کرتے ہیں، اس قتم کے جتنے اعتراضات اور شہمات ہم تک پہنچ ہیں، ان کا حل ان صفحات پر پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسرے حضرات کو بھی دعوت دیتے ہیں، ان کا حل ان صفحات پر پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسرے حضرات کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کچھ اشکالات ہیں تو وہ یوری آزادی کے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کچھ اشکالات ہیں تو وہ یوری آزادی کے

ساتھ ہمیں ان کی طرف متوجہ کریں۔ انشاء اللہ ہم پورے خلوص کے ساتھ ان کا جواب پیش کریں گے۔

رہے پہلی فتم کے اعتراضات، سو دراصل ان کا منشا سرے سے سجھنا سمجھانا ہے ہی نہیں، وہ او چند چلتے ہوئے جملے ہیں جنہیں پروپیگنڈے کی مشینریوں نے خاص اہتمام کے ساتھ گھڑا ہے، اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک انہیں نعرہ بازی کے لئے موقع بے موقع استعال کیا جارہا ہے، لنذا ان کا کوئی تحقیقی جواب دینا تو اس لحاظ سے بالکل فضول ہے کہ ان کے گھڑنے والوں نے انہیں تحقیق کے لئے گھڑا ہی نہیں ہے ان کا مقصد تو صرف اپنے مخالفوں کے فلاف نفرت پیدا کرنا ہے۔ لنذا کوئی شخص ہزار ان کا جواب دیتا رہے گر پروپیگنڈے کا بیہ فلاف نفرت پیدا کرنا ہے۔ لنذا کوئی شخص ہزار ان کا جواب دیتا رہے گر پروپیگنڈے کا بیہ فراگ بند نہیں ہو سکتا۔

البتہ جن سادہ لوح عوام کو اس پروبیگنڈے سے مرعوب اور متاثر کیا جا رہا ہے۔ انہیں مقیقت حال سے آگاہ کرنے کے لئے ان نعرول کی اصلیت بیان کرنا ضروری ہے، اس لئے جم یہاں پہلے اسی قشم کے اعتراضات پر مختفر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

ہم پر سب سے پہلا اعتراض تو اشتراکیت کی نکسالی زبان میں بیہ کیا گیا ہے کہ ہم "مرمابیہ واروں کے ایجنٹ" ہیں، اور مزدوروں کی تحریک کے مقابلے میں سرمابیہ داری کی حمایت کر رہے ہیں۔

جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اس اعتراض کا نشانہ صرف ہم کو نہیں، ہراس شخص کو بننا پڑتا ہے چو اشتراکیت کے خلاف زبان کھولے۔ اسی وجہ سے اشتراکی عناصر سارے علمائے دین کو بیہ ہی طعنہ دیتے رہنے ہیں کہ بیہ لوگ محنت کشوں کے مقابلے میں سرماییہ داروں کی پشت پناہی کہ وسے ہیں۔

آلیکن جس محض کے دل میں عدل و انعماف کی ادفی رمتی موجود ہو، وہ اس سفید جھوٹ کو سی سیحنے کی جماعت نہیں کر سکتا۔ اگر مرمایہ داروں کی جمایت سے ان کی مراد اس سرمایہ وارانہ نظام کی جمایت ہے جو مغربی سامراج نے ہم پر مسلا کیا تھا اور جس نے غریب عوام کے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کر صرف چند افراد کی پرورش کی ہے، تو کسی ایک عالم دین کا نام نہیں بتایا جا سکتا جس نے اس جابرانہ نظام معیشت کی حمایت کی ہو۔ اس کے برخلاف ہندوستان کی دو سو ساا۔ تاریخ میں اس سامراجی نظام کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کاعلم ہندوستان کی دو سو ساا۔ تاریخ میں اس سامراجی نظام کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کاعلم

اٹھانے والا اگر کوئی گروہ تھا تو وہ انہی علائے حق کا مقدس طائفہ تھا جنہوں نے ہندوستان پر سے مغرب کے سیای اور فکری تسلط کو زائل کرنے کے لئے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آبرو اپنے مخصی جذبات، اپنا مال، اپنی آبرو اپنے مخصی جذبات، اپنے مفادات اور اپنے اوقات کی بیش بما قربانیاں پیش کی بیں اور کون ہے جو اس معلطے میں ان سے زیادہ قربانیاں دینے کا دعویٰ کر سکے ؟

ہاں میہ درست ہے کہ علماء حق نے سرمانیہ وارانہ نظام کو صرف زبان سے گالیاں دینے اور اس پر چند مہم اعتراضات کرنے کے بجائے خرابی کی اس جڑکو پکڑا جس کے زور سے سرماییہ داری کا شجرہ خبیشہ نتاور ہوما ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ساری خرابیوں کی بنیاد سود، قمار، سٹہ اور اکتناز ہے۔ یمی وہ راستے ہیں جن کے ذریعہ سرمایہ دار کے پاس دولت کے مالاب بہتے رہتے ہیں اور غریب انسان اس سے اپنے ہونٹ بھی تر نہیں کر سکتا، چنانچہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک تمام علماء متفقہ طور بر اپن توانائیاں اس بر صرف کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک سے سرمایہ دارانہ نظام کی بید لعنتیں ختم ہول اور ان کی جگہ اسلام کا متوازن نظام معیشت نافذ ہو جائے۔ ان کوششوں کے صلے میں انہیں " تنگ نظری " کے بھی طعنے دیئے گئے "رجعت پیند" اور " دقیانوسی " بھی کہا گیا، لیکن جس بات کو وہ حق سمجھتے تھے، میہ او پیھے ہتھیار انہیں اس کے اظہار سے نہ روک سکے۔ جو لوگ آج بوے زور شور کے ساتھ سرمایہ داری سے نفرت اور غربوں سے بعدر دی کے وعوے سر ہیں، اس وقت غربیوں کی بے کسی نے ان کے دل میں کوئی درو پیدا نہیں کیا، اس وقت میں لوگ سے جنہوں نے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر کے اس سرمایہ دارانہ نظام کو سمارا دیا تھا۔ انہوں نے ہی اس ملک میں سود، قمار اور سٹ کی پشت پناہی کی، اور جو علماء غربیوں کو اس ظلم و ستم سے نجات دلانا چاہتے تھے، انہیں "نگ نظر" اور "رجعت پند" قرار دے كرمطعون

لیکن سے عجیب و غریب منطق ہے کہ جن لوگوں نے سودی نظام معیشت کو ملک پر مسلط رکھنے کی کوشش کی، وہ سمرانیہ داروں کے ایجنٹ نہ ہوئے، جنہوں نے پاکستان سے تمار، انشورنس اور لائسنس پرمٹ کے مروجہ طریقے ختم کرنے کی مخالفت کی، وہ سمرانیہ داری کے حامی ہو گئے، جنہوں نے ساری عمر زمینوں کے سودی رہن اور سودی قرضوں کی و کالت کی وہ جا گیرداری کے محافظ نہ کملائے، جنہوں نے پورے ملک کی معیشت کو مسطم بازوں کے رحم و کرم پر چھوڑے رکھا، وہ سرایہ داری کی پشت پنائی کے جم نہ ہوئے، جنہوں نے سمرانیہ دارانہ نظام

کے سب سے برے خالف \_\_\_ اسلامی نظام معیشت \_\_\_ کا ہر طرح راستہ روکا، ان پر مرمایہ داری کی حمایت کا الزام نہ لگا \_\_\_ اور وہ علماء جو روز اول سے ان تمام لعنتوں کے مقابلے میں سینہ سپر رہے اور جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو مٹاکر یمال اسلام کا عادلانہ نظام اللہ کی کوشش کی وہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ قرار پا گئے \_\_\_ صرف اس لئے کہ وہ سرمایہ داری کے ظلم وستم کے بدلے اشتراکیت کا جبرو استبداد پیند نمیں کرتے تھے!

حقیقت یہ ہے کہ جمال تک موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم و ستم کا تعلق ہے، علائے وین سے زیادہ اس کی مخالفت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ علاء کی تحریر و تقریر، ان کے بیانات اور ان کی بہیم عملی کوششیں اس بات کی گواہ ہیں کہ انہوں نے بیشہ اس قارونی نظام کوختم کرنے کی کوشش کی ہے، اب بھی وہ اس کے زبر دست مخالف ہیں، اور آئندہ بھی مخالف رہیں گاف رہیں گے، لیکن ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ نظام کوختم کرنے کا جیج طریقہ یہ ہے کہ اسملام کے نظام زندگی کو بہ تمام و کمال نافذ کر دیا جائے، کیوں کہ سرمایہ دارانہ ظلم و جور کا جتنا منصفانہ حل اسلام کے پاس ہیں ہے۔

خاص طور سے سوشلزم نے سرمایہ داری کی مخالفت کا جو راستہ افتیار کیا ہے، وہ ہمارے نزدیک نمایت معنی، بےحد خطرناک اور انتمائی تباہ کن ہے، سوشلزم بھی اس مغربی مادیت کی پیداوار ہے جس نے سرمایہ داری کاعذاب دنیا پر مسلط کیا تھا، اور اس کا مطلب بھی سوائے اس کے پچھ نہیں ہے کہ کروڑوں عوام کی تقذیر چند سرکاری افسروں کے ہاتھ میں تھا دی جائے جو عوام کے صرف روپے چیے پر ہی نہیں، بلکہ ان کے دل و دماغ پر ان کے ضمیر اور زبان پر اور ان کے حرف ان کے جذبات و خواہشات پر پورے جبر و استبداو کے ساتھ حکمرانی کریں، انہیں سرسے لے کہ پاؤں تک اپنے مفادات کا غلام بناکر ان سے مشین کے بے جان کل پرزون کی طرح کام کیں۔ اور انہیں اشتراکی آمریت کے اس ہولناک شکنج میں کس ڈالیں جو انسان سے اس کے لیں۔ اور انہیں اشتراکی آمریت کے اس ہولناک شکنج میں کس ڈالیس جو انسان سے اس کے قلب و روح کا ہر اختیار سلب کر لینے کے بعد اس سے فریاد عمر فرائی زبان بھی چھین لیٹا

سوشلزم کا بیہ سراسر غیر انسانی نظام زندگی در حقیقت سرمایی دارانہ نظام ہی کی آیک بدترین صورت ہے۔ جس میں آیک بروا سرمایی دار چھوٹے چھوٹے سرمایی داروں کو ہضم کر کے غریب عوام کے لئے زیادہ مملک ہو جاتا ہے۔ لنذا ہم بیہ ضروری سجھتے ہیں کہ موجودہ سرمایی دارانہ نظام کو ختم کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ سوشلزم اور کمیونزم کے اس انسان کش نظام کا

بھی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہماری کوششوں کا بتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو گا کہ ایک ظلم دفع ہونے کے بعد اس سے بدترین ظلم وجور ہم پر مسلط ہو جائے گا۔

اب اگر کوئی شخص اشتراکیت کی اس مخالفت کا نام سرماید داری کی جمایت رکھتا ہے، اور جو لوگ اس اشتراکی عذاب کو اسیخ سروں پر مسلط نہیں کر ناچاہتے، انہیں سرماید داروں کا ایجنٹ کتا ہو جو فرار مرتبہ کما کرے۔ جس طرح "منگ نظری" اور " دقیانوسیت" کے طعنے ہمیں سرماید داری کی مخالفت سے نہیں روک سکتے، اسی طرح ہم ان جھوٹے طعنوں سے ڈر کر آج بھی اظمیار حق سے باز نہیں رہ سکتے، ہم ہلاکت اور تباہی کا وہ مہیب غار اپنی آتھوں سے دیکھ رہے ہیں جس کی طرف ہمارے سادہ لوح عوام کو مکر و فریب سے دھکیلا جا رہا ہے، ہم ان خوش نما جو سلامی کی مریت کے شکنج ہیں جس کی طرف ہمارے سادہ لوح عوام کو مکر و فریب سے دھکیلا جا رہا ہے، ہم ان خوش نما جی جو مزود روں، اور کسانوں کو اشتراکی آمریت کے شکنج ہیں کئے گئے ان پر ڈالے جا رہے ہیں، ہم "مساوات" "مزدوروں کی فلاح" اور شوٹ میں کئے کے لئے ان پر ڈالے جا رہے ہیں، ہم "مساوات" "مزدوروں کی فلاح" اور خوش حالی" کے ان پر فریب فعروں سے بھی بخوبی باخر ہیں جو اس ملک میں بڑے بزے بر میں در مور کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں، اندا ہم اپنا فرض سیکھتے کے ہوام کو اشتراکیت کے اس فتنے سے آگاہ کریں اور کوئی طعنہ، کوئی فعرہ اور کوئی الزام ہم اس فریضے کی ادائیگی سے نہیں روک سکتا۔ اشتراکیت کے پرستار ہمارے لئے اس طرح میں کہا کی طافت اور ہمارے قلم میں کہا کی طافت اور ہمارے قلم میں کھی کی صلاحیت موجود ہے، انشاء اللہ ہم اس حقیقت کا برطا اظہار کرتے رہیں گے کہ مرماید داری سے نجات کا راستہ اشتراکیت میں نہیں، اسلام میں ہے۔

ایک اور عجیب و غریب اعتراض بید کیا جاتا ہے کہ سوشلزم کی مخالفت سے روس، چین اور دوسرے اشتراکی ممالک کے ساتھ پاکتان کے تعلقات پر برا اثر پڑے گا، چین نے ستمبر ۲۵ء کے جماد میں ہماری جو مدد کی تھی، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اشتراکی نظریات کو برا بھلا نہ کمیں۔

لیکن بیہ بات وہی شخص کہ سکتا ہے جو سیاسی دوستی اور ذہنی غلامی کو ہم معنی سمجھتا ہو، اشتراکی ممالک کے ساتھ دوستی اور پرامن تعلقات قائم کرنا ہماری نظر میں مستحسن ہے لیکن اس کے بیہ ممالک کے ساتھ دوستی اور پرامن تعلقات قائم کرنا ہماری نظر میں مستحسن ہے لیکن اس کے بیہ معنی کیسے ہو شکتے کہ ہم اپنے قلب، اپنے دماغ، اپنی فکر اور اپنے ایمان کی ساری متاع اشتراکیت

کے حوالے کر دیں، اور اگر کوئی شخص ہارے ملک میں سوشلزم کا سراسر غیر اسلامی نظام نافذ کر نے کے دوالے کر دیں، اور اگر کوئی شخص ہارے ملک میں سوشلزم کا سراسر غیر اسلام مردہ باد "کے نعرے لگائے تو ہم اس کی زبان کو لگام دینے کی جرانت مجمی نہ کر سکیں۔

ی ونیا کا ہر ملک تعلقات خارجہ کی سطح پر مختلف ملکوں کے ساتھ تجارتی، سیاسی اور فوجی روابط افکا م رکھتا ہے اور علمی سطح پر ایک دوسرے کے عقائد و ظریات پر تنقید بھی ساتھ ساتھ جاری ہر ہتی ہے لیکن یہ نرالا قانون ہم نے کہیں نہیں سنا کہ جس ملک کے ساتھ اس فتم کے روابط قائم کئے گئے ہوں، اس کے نظریات کو بھی نہ صرف درست ماننا ضروری ہے بلکہ ان نظریات کو این ملک کا دستور و قانون بھی بنالینا چاہئے اور اگر کوئی شخص ہمارے ملک میں ان نظریات کی تبلیغ کرے یا انہیں نافذ کرنا چاہے تو اس کی تردید بھی نہیں کی جا سکتی۔

اور اگر کوئی روس یا چین میں اشراکیت کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام قائم کرنے کی کوسٹش کرے تو کیا ہے ممالک پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک سے دوستی کی بناء پر خاموش فیسٹھے رہیں گے؟ کیا اب بھی وہاں پر اسلامی عقائد و افکار پر تنقید نہیں کی جاتی؟ کیا وہ اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے بعد اسلام کو اپنا لینے کے قائل ہو گئے ہیں، اگر ان ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے بعد اسلام کو اپنا لینے کے قائل ہو گئے ہیں، اگر ان اللہ سال سوالات کا جواب نفی میں ہے تو آخر ہم ہی اسے خمیر کیوں ہیں کہ اشترائی ممالک سے سیاسی تعلقات قائم کرنے کے بعد ہم اپنے نظریات کا دفاع کرنے کے ہر حق سے دست پر وار ہیا گئے ہیں؟

اگر کوئی شخص ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ اشتراکی ممالک سے دوستی کے بعد ان کو تہمارے نظریات اپنانے پر مجبور ہو تواس کی وجہ نظریات اپنانے پر مجبور ہو تواس کی وجہ اس کے سواکیا ہو سکتی ہے کہ اشتراکی ممالک مادی اعتبار سے طاقت ور ہیں اور ہم ان کے مقالی متعالم میں کچھ سکھاتا ہے کہ ہر کرور کو صرف اپنا متعالم میں کچھ سکھاتا ہے کہ ہر کرور کو صرف اپنا فلاہری ڈھانچہ ہی نہیں، اپنے عقائد و افکار اور اپنے قلب و ضمیر بھی طاقت ور کے قدموں پر مخاور کر دینے چاہئیں۔

### " زرعی اصلاحات"

ا ج كل حكومت كے جس كارنامے كوسب سے زيادہ قابل فخر قرار ديا جارہا ہے وہ "زرعى اصلاحات " كا اقدام ہے جس كى رو سے زمين كى مليت كى حد ديرو سو ايكر مقرر كر وى كئى ہے، لیکن سوال میہ ہے کہ کیا اس اقدام کے ذریعہ ہمارے زراعتی نظام سے انصافیوں کا خاتمہ ہو جائے گا؟ ہم یہ مجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر یہ کیے فرض کر لیا گیا ہے کہ جس مخص کے پاس ڈیڑھ سو ایکڑ زمین ہو گی وہ یقیناً جائز طریقے سے حاصل کی محمی ہو گی، اور وہ اپنے کاشتکاروں پر کوئی ظلم نہیں کرے گا اور جس مخض کی زمین ڈیردھ سوایکڑ سے ایک ایکڑ بھی زائد ہے اس کی ملکیت بھی ناجائز ہے وہ اینے مزارعین پر ظلم بھی ضرور توڑ ما ہو گا، اور بد ایک ایکڑ زمین وہ واپس کر دے تو سارا ظلم ختم ہو جائے گا؟ ہمارے زرعی نظام کا اصل مسئلہ زمینداروں کا وہ ظلم ستم ہے جو وہ اپنے کاشتکاروں پر توڑتے ہیں اور جس کی وجہ سے مزارعین کی حیثیت ان کے غلاموں کی سی ہو گئی ہے اس ..... ظلم وستم کوروکنے کے لئے اسلامی تعلیمات کی رو سے کرنے کا کام میہ تھا کہ ڈیڑھ سو کی حد بندی کے بجائے تمام وہ زمینیں مستحقین کو دی جاتیں جو ناجائز ذرائع سے حاصل کی مٹی ہیں، جن میں سالها سال سے میراث جاری شیس ہوئی، یا جو داخلی رہن کے ذریعہ غریب زمین والول سے چھین کربڑے زمینداروں نے اپنی ملکیت میں داخل کر لی ہیں، نیز بٹائی کی منصفانہ شرح مقرر کی جاتی اور ان تمام ناجائز شرائط کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جاتا جو زمینداروں نے اپنے کاشتکاروں پر قولی یاعملی طور سے عائد کر رکھی ہیں اور جن کی وجہ سے کاشتکار غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار نے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضروری تھا کہ آڑھتیوں کی لوٹ کھسوٹ کو ختم کر کے کاشتکاروں کو اپنی پیداوار کا مناسب صلہ یانے کے مواقع فراہم کئے جاتے۔

مخضریہ ہے کہ جارے زرعی نظام کی خرابیاں اتن چیج در چیج ہیں کہ اسلامی احکام کو نظر انداز

کر کے ڈیڑھ سو ایکڑی حد بندی کر دینے سے ان کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت تحدید ملکیت ایک ایبا طریقہ ہے جس سے ہمارے زرعی نظام کے اصل مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے، اس میں فریب کاروں کے لئے چور دروازے ہیشہ موجود رہتے ہیں۔ 80ء میں ہو تحدید کی گئی اس میں بھی بھی تجربہ ہوا، اور حالیہ تحدید کے نتائج بھی اس سے مخلف نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہ حالیہ زرعی اصلاحات میں تمام زمینداروں کو پندرہ ہزار بونٹوں کی اور چہنوں نے دسمبر اے10ء سے پہلے نیوب ویل یا ٹریکٹر فرید رکھے ہوں ان کو مزید تین ہزار بونٹوں کی اور چہنوں کی (گویا مجموعی طور سے اٹھارہ ہزار بونٹوں کی) جو چھوٹ دی گئی ہے اس کی موجودگی موبودگی میں سے تحدید عملاً ہے معنی ہو کر رہ جائے گی، اس کے علادہ تحدید بھی خاندان کے بیائے افراد کی بنیاد پر تحدید عملاً ہے اور حقیقت سے ہے کہ خاندان کی بنیاد پر تحدید عملاً ہے حد دشوار بھی ہے اس لئے سے بڑے برے زمینداروں کے لئے تحدید کی ذر سے نیخ کا ایک مقمرف رہی ہے۔ اس طرح بڑے بڑے دمیندار اب بھی عملی طور پر ہزاروں ایکڑ ذمین پر مقمرف رہیں گے۔

اور آگر بالفرض کمی مخفی کے پاس صرف ڈیڑھ سو ایکڑ ذھن ہی رہے تو کیا وہ بٹائی کے معالمہ میں اپنے کاشتکاروں پر ظلم نہیں کر سکے گا؟ یہ عجیب و غریب قلفہ ہے کہ کوئی مخفی ایک سو اکیاون ایکڑ کا ملک ہے تو وہ ظالم و عاصب ہے، اور کمی نے پاس ایک سو پچاس ایکڑ ہیں تو وہ ظلم و غصب ہے۔ اور کمی نے پاس ایک سو پچاس ایکڑ ہیں تو وہ ظلم و غصب کے ہرالزام سے بری ہے۔

اسلام نے ای وجہ سے گروں اور ایکروں کے حساب سے ملکیت کی کوئی حد مقرر کرنے بجائے اپنے احکام کا را جائز و ناجائز اور طال وحرام پر رکھا ہے اور عدل و انصاف کو سمل المحصول اور داد رسی کو مفت بنانے کا اجتمام کیا ہے، اور در حقیت اس فتم کے مظالم کے انسداد کا بھی واحد راستہ ہے۔ کسی کے پاس ایک ایکر ذیبن بھی ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی ہے تو وہ اس سے چھین لی جائے گی، اور اگر کسی کے پاس ایک ہزار ایکر ہیں اور وہ سب جائز طریقے سے حاصل کئے گئے ہیں، تو اس کے حق ملیت کا پورا احرام کیا جائے گا۔ اس طرح زمیندار اور کا شخار کے تعلقات میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ذمیندار نے کاشخار پر قولی یا عملی طور سے ایسی ناجائز شرائط تو عاکم شیس کر رکھیں جن کی وجہ سے کاشخار آیک مساوی حیثیت کا فریق معاملہ ہونے کے بجائے ذمیندار کا مجبور و مقبور غلام بن گیا ہو۔ آگر کسی ذمیندار نے کاشخار کو معاملہ کی دیشیت دی ہے اور اس کے معاملہ ہونے کے بجائے ذمیندار کا مجبور و مقبور غلام بن گیا ہو۔ آگر کسی ذمیندار نے کاشخار کو اس کے بورے حقوق دے کر اسے اپنے برابر ایک فریق معاملہ کی حیثیت دی ہے اور اس کے اور اس کے بورے حقوق دے کر اسے اپنے برابر ایک فریق معاملہ کی حیثیت دی ہے اور اس کے اس کے بورے حقوق دے کر اسے اپنے برابر ایک فریق معاملہ کی حیثیت دی ہے اور اس کے اس کے بورے حقوق دے کر اسے اپنے برابر ایک فریق معاملہ کی حیثیت دی ہے اور اس کے بورے حقوق دے کر اسے اپنے برابر ایک فریق معاملہ کی حیثیت دی ہے اور اس کے بورے حقوق دے کر اسے اپنے برابر ایک فریق معاملہ کی حیثیت دی ہے اور اس کے بورے حقوق دے کر اسے اپنے برابر ایک فریق معاملہ کی حیثیت دی ہے اور اس کے بورے حقوق دے کر اسے اپنے برابر ایک فریق معاملہ کی حیثیت دی ہے اور اس کے بورے حقوق دی کر اسے اپنے برابر ایک فریق معاملہ کی حیثیت دی ہے اور اس کے بورے حقوق دی کر اسے اپنے برابر ایک فریق معاملہ کی حیثیت دی ہے اور اس کے بور اس کے بور اس کے بور اس کے بور اس کی دیشر کی د

ساتھ کوئی ظلم یا غصب کا بر آؤ نہیں کیا تو وہ اسلام کی گرفت سے آزاد ہے، خواہ اس کی جائز ملکیت میں کتنی زمین ہو اور اگر کسی زمیندار نے اپنے کاشتکاروں کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کے ان بنی حقوق دبار کھے ہیں یا وہ ان کو محنت کا مناسب صلہ نہیں دیتا تو وہ اسلام کی نظر میں قابل کر فت ہے خواہ اس کی مملوکہ زمین ڈیڑھ سو ایکڑ یا اس سے بھی کم ہو۔ لندا کاشتکاورں کے حقوق کی رعابت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مندرجہ ذیل اقدامات بر عمل نہ کیا جائے۔

' ملکیت کی تحدید کے بغیر جتنی زمبنیں ناجائز ذرائع سے حاصل کی مئی ہیں وہ واپس لے کر یا اصل مستحقین کو دلائی جائیں یا آگر ان کے اصل مالک معلوم نہ ہوں تو حکومت انہیں اپنی تحویل میں لے کر بے زمین افراد میں تقسیم کرے۔

(۲) اسلام کے قانون وراثت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرایا جائے۔ اور احباء موات کے شرعی قوانین نافذ کئے جائیں۔

(۳) جو زبینی داخلی رہن کے ذربعہ زمینداروں نے ہتھیار تھی ہیں وہ قرض داروں کو واپس کی جائیں۔

(سم) بٹائی کی الیمی شرع معین کی جائے جو رفتہ رفتہ ار تکاز دولت کو ختم کر کے تقسیم دولت کے نظام کو متوازن بنا سکے۔

(۵) بٹائی کے معاملہ سے زمینداروں کی ناجائز شرائط کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے اور ایسے انظامات کئے جائیں جن سے کاشتکار ایک مساوی حیثیت کے فریق معاملہ کی حیثیت سے زندگی تحزار سکے۔

(۲) آڑھتیوں اور دلالوں کے واسطے ختم یا کم کر کے ایبا انظام کیا جائے کہ کاشتکار اپنی پیراوار کو کسی دباؤ کے بغیر مناسب قیمت پر فروخت کر سکیں۔

(2) ایسے غیر سودی زرعی بینک قائم کئے جائیں جن سے کاشتکاروں کو بلاسودی قرضے اور آسان اقساط پر زرعی آلات مہیا ہو سکیں۔

(A) پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ذرعی عدالتوں کے نظام کو سل الحصول اور متحکم بنایا جائے، آج مظلوموں کی مشکلات کا سب سے برا سبب یہ ہے کہ انصاف کا حصول اس کی دسترس سے بالکل باہر ہے، ان کے لئے ظلم پر مبر کر لینا زیادہ سان ہے، بہ نبیت اس کے کہ وہ سالہا سال عدالت کے چکر کالمنے پھریں، اور

اس میں اپنا وقت اور روپیہ برباد کریں، خصوصاً جب کہ مقابلے پر کوئی برا زمیندار یا سرمایہ دار ہو تو ایک مظلوم عدالت، تک چنچنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انصاف کے حصول میں یہ ناقابل برداشت دشواریاں بدستور برقرار رہیں تو بہتر سے بہتر قانونی نظام بھی مظلوموں کی داد رسی نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس طرف سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔

یمال ان مجمل اشاروں کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، عرض کرنے کا منشاء یہ ہے کہ ہمارے زرعی نظام میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ تحدید ملکیت کے اقدام سے دور نہیں ہو سکتیں، اگر انہیں فی الواقع دور کرنا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں اور اس کے لئے مختلف سمتوں میں محنت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا ہو گا، اور اس غرض کے لئے ملک کے اہل علم و فکر، ماہرین قانون اور ذراعت کا عملی تجربہ رکھنے والوں کی مشترک مساعی کی ضرورت ہو گئی۔

صدر بھٹونے زرعی اصلاحات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ہے ۔۔

"ملکیت کی تحدید خاندان کی بنیاد پر کی جائے یا افراد کی بنیاد پر؟ اس مسئلہ کا انجی طرح جائزہ لیا گیا۔ یہ مسئلہ چونکہ اسلامی فقہ سے متعلق تھا اس لئے ہم نے معروف مسلمان محققین اور قانون دانوں سے رہنمائی اور مشورہ طلب کیا۔ اس سے جو مسلمہ نتیجہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اسلام فرد کے حقوق کو تسلیم کر تا ہے، اور خاندانی ملکیت کے نظام کو تسلیم نہیں کر تا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کسی ایسی اسکیم کا تصور بھی نہیں کر تا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کسی ایسی اسکیم کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اسلامی رحجانات کے خلاف ہو، لاذا اسلامی احکام کی بیروی کرتے ہوئے یہ تحدید افراد کی بنیاد پر کی گئی، نہ کہ خاندان کی بنیاد پر کی گئی، نہ کہ

(صدر کی نشری تقریر کا متن، ماخوذ از روزنامہ ڈان کراچی ۳ مارچ ۱۹۷۱ء)
اس فقرے میں صدر کی بیہ بات انتمائی قابل قدر ہے کہ: "ہم کی ایسی اسکیم کا نصور بھی نمیں کر سکتے جو اسلامی رحجانات کے ظاف ہو۔ "لیکن ہم بیہ سجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ کون سے مسلمان محققین سے جنہوں نے ذرعی اصلاحات کے مسئلہ میں اسلام کا ممل موقف واضح کرنے کے بجائے صرف اس چیز کو اسلام کے سر بھیڑ دیا ہے جو زمینداروں کے لئے تحدید کی ذریعے نکانے کا چور دروازہ بن سکتی ہے؟

سود اور بینکنگ

•

ı

•

### بهم الله الرحلن الرحيم

ذكر وفكر

## سوال نامه ربا کا جواب منجانب مفتی محمر شفیع

مل بی میں اسلامی نظریاتی کونسل نے رہا کے بارے میں ایک سوالنامہ جاری کیا تھا اس کا جو جواب حضرات مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ظلیم کی طرف سے روانہ کیا گیا ہے۔ اس مرتبہ اداریہ میں پیش خدمت ہے۔

سوال ۱۔ (الف) قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں رہا کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اور قبل از اسلام اس سے کیا مراد لی جاتی تھی؟ تخصیصا کیا رہا سے مراد ایسا سود ہے جو اصل زر کو دو گنا اور سہ گنا (اضعا فا مضاعق) کر دیتا ہے یا اس میں قرض خواہ کی طرف سے وصول کیا جانے والا رائج الوقت سود مفرد اور سود مرکب شامل ہے؟

جواب ا۔ (الف) قرآن کریم نے جس "ربا" کو حرام قرار دیا ہے اس کے مفہوم میں کوئی گخلک یا اشتباہ نہیں۔ قرآن کریم، سنت نبویہ، آئل صحابہ اور اجماع امت نے قرض پر طے کر کے لئی جانے والی ہر زیادتی کو "ربا" قرار دیا ہے خواہ وہ سود مفرد ہو یا مرکب۔ اس سلسلہ میں دلائل کی تفصیل پیش کی جائے تو ایک پوری کتاب تیار ہو سکتی ہے اور بہت سے حضرات نے اس پر مبسوط مقالت اور کتابیں لکھی ہیں۔ احقر نے بھی اپنے ایک رسالے "مسئلہ سود" میں اس حقیقت کو دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے۔ یہ رسالہ سوالنامہ کے جواب کے ساتھ مسلک اس حقیقت کو دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے۔ یہ رسالہ سوالنامہ کے جواب کے ساتھ مسلک اشارہ مناسب ہو گا۔

(۱) - قرآن كريم نے "ربا" كى حرمت كے تفصيلى احكام بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا

يا ايها الذين المنو اتقوالله وذروا ما بتى من الربوا ان كنتم مومنين (البقره

(YVA

اے ایمان والول اللہ سے ڈرو، اور ربواکی جو چھ رقم باتی ہو اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اس میں "مابقی من الربوا" (رباکی جو کچھ رقم باقی ہو) کے الفاظ عام اور سود کی ہر مقدار کو شامل ہیں، آگے اس سے زیادہ واضح الفاظ میں ارشاد ہے و ان تبتم فلکم رء وس اموائم لا تظلمون و لا تظلمون اور آگر تم (رباسه) توبه کرو تو تمهارے رأس المال حمدين مل جادیں گے۔ (اس طرح) نہ تم تمسی پر ظلم کرو کے نہ تم پر تسی طرف سے ظلم ہو گا۔ اس آیت نے واضح طور سے بتا دیا ہے کہ "ربا" سے توبہ کرنے کا مطلب سے کہ قرض خواہ راس المال (اصل زر) کے سواکی چیز کا مطابہ نہ کرے، اور لا تظلمون و لا تظلمون سے اس بات کی وضاحت بھی کر وی گئی ہے کہ اصل رقم پر ہر اضافہ خواہ کتنا کم کیوں نہ ہو، ظلم میں داخل ہے۔ رہا قرآن کریم کا ارشاد کہ لا آگلوا الربوآ اضعا فامضاعفۃ (سود کو چند در چند کر کے مت کھاؤ۔ ۳۔ ۱۳۴) سواس میں "چند در چند" کا لفظ حرمت سود کی قانونی شرط نہیں ہے، بلکہ اس جرم کی صرف ایک فتیج ترین صورت پر تنبیہ ہے، ے اور بید بالکل ایسا ہی ہے جیسے ارشاد ہے لا تشتروا با یاتی نمنا قلیلا (البقرہ ٤١) یعنی میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے کر فروخت نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ یہاں "تھوڑی سی قیت" ممانعت کی قانونی شرط نہیں ہے چنانچہ کوئی معقول آومی اس سے بیہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ آیات اللی کو بروی قیت کے عوض فروخت کرنا جائز ہے۔ اس کے بجائے یہ الفاظ محض جرم کی شناعت کو واضح کرنے کے لئے لائے سے ہیں۔ بعینہ میں معللہ "اضعافا مضاعفۃ" کا ہے کہ جرم کی شناعت بیان كرنے كے كئے أيك خاص صورت ذكر كر دى كئي ہے ورند أكر بير قانوني شرط ہوتى تو سورة بقرہ کی آیت میں بید نه کما جاتا که رہا ہے تو به کی صورت میں صرف راس الال قرض خواہ کو ملے گا، اور ساری رقم اسے چھوڑنی ہو گی۔

(٢) سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم نے بھى بار بار بيہ حقيقت واضح فرمائى كه اصل رقم پر ليا جانے والا ہر اضافه "ربا" اور حرام ہے، خواہ كم ہو يا زيادہ - امام شافعى اور امام ابن ابى حاتم " آپ كا بيه ارشاد روايت فرماتے ہيں

الا ا نكل ربا ًكان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رء وس اموالكم لا يظلمون ولا تظلمون، واول باموضوع ببالعباس بن عبدالمطلب كله

(تغییر ابن کیر ص ۳۳۱ جا مطبوعہ ۱۳۵۱ه) یعنی سنو کہ ہر وہ رہوا ہو جاہیت میں واجب تھا تم سے پورا کا پورا ختم کر دیا گیا۔ تممارے لئے قرض کی صرف اصل رقم ہے۔ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے اور سب سے پہلے جو ربا ختم کیا گیا وہ عباس ابن مطلب کا ربا ہے جو پورے کا پورا ختم کر دیا گیا۔ نیز آپ نے ربا کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا "کل قرض جرّ منفعہ" فروربا" ہر وہ قرض جو کوئی نفع کھینچ لائے، ربا ہے (الجامع السنجر للسبوطی بحوالہ حارث بن ابی اسامہ ص ۹۳ جا حدیث ۱۳۳۹) یہ حدیث متعدد طرق سے مردی ہونے کی بنا پر حسن نغیرہ ہے (السراج المنیر للعزیزی ص ۸۲ ج۳)

چنانچه صحابه و تابعین بھی "ربا" کا مطلب سمجھتے تھے کہ قرض پر طے کر کے لیا جانے والا ہر اضافہ "ربا" ہے خواہ کم ہو یا زیادہ۔ حضرت فضالتہ بن عبید رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ رباکی یہ تعریف کرتے ہیں: کل قرض جر منفعۃ فہو وجہ من وجوہ الربا۔ ہر وہ قرض جو کوئی منفعت تھینج لائے وہ رباکی اقسام ہیں داخل ہے۔ (اسنن الکبری للبیہقی ص۳۵۰ ج۵) اور امام بخلی نے کتاب الاستقراض "بب اذااقرضہ الی اجل مسمی " میں حضرت عبداللہ بن عمر کا بیہ قول تعبیفا نقل کیا ہے کہ

قال ابن عمر فی القرض الی اجل لا باس به و ان اعطی افضل من در اهمه مالم یشترط (سیح بخاری ص۳۲۳ج۱)

معین مدت کے لئے قرض دینے میں کوئی حرج نہیں، خواہ قرض دار اس کے دراہم سے بہتر دراہم ادا کرے بشرطیکہ (بیہ بہتر دراہم ادا کرنا) قرض کے معلمے میں طے نہ کیا گیا ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر معلمدہ میں بیہ طے کر لیا جائے کہ قرض کے دراہم سے بہتر دراہم ادا کئے جائیں گے تو وہ رہا میں داخل ہو کر حرام ہو گا۔

نیز حضرت ابوبردہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام فی نے مجھے تھیجت کی کہ تم ایک ایسی مرزمین میں آباد ہو جہاں رہا بہت عام ہے۔ الندا آگر کسی ہخص پر تہمارا قرض واجب ہو اور وہ مہرین میں بھوے، جو یا چارے کا بوجھ ہدینے نا دینا چاہے تو تم اسے قبول نہ کرو۔ کیونکہ وہ رہا ہے (مجمع بخاری۔ مناقب عبداللہ بن سلام ص۵۳۸ ج۱)

اور حضرت قاده بن دعامته الدوس آیت "وان تبنم نلکم روس اموالکم" کی تغییر میں فرماتے میں: بیں:

ماکان کھم من دین فجعل کھم ان باخذوا رہ وس امواکھم ولا بزدادوا علیہ شیئا (تغیرابن جریر ص ۱۷ جس) جس مخص کا پچھ قرض دوسرے پر ہو۔ اس کے لئے قرآن نے اصل رقم لینے کی اجازت وی لیکن اس پر ذرا بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔

(۱۲) علاء لغت نے بھی "رہا" کی بھی تشریح کی ہے، چنانچہ لغت عرب کے مشہور المم ذجاج رہا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں! "کل قرض یوغذبہ اکثر منہ" (آج العروس ص ۱۳۲ جا) بعنی ہر وہ قرض جس کے ذریعہ اس سے زیادہ رقم وصول کی جلئے۔ ایمیز لسان العرب وغیرہ میں بھی رہا کی بھی تعریف نقل کی مجئی ہے۔

چنانچہ امت کے تمام علماء و فقهاء بلا اختلاف "ربا" کی یمی تعربیف کرتے آئے ہیں۔ امام ابو بکر جنصاص احکام القرآن میں اہل جاہلیت کے ربا کی قانونی اور جامع و مانع تعربیف اس طرح فرماتے ہیں۔

هو القرض المشروط فيه الاجل و زيادة مال على المستقرض (احكام القرآن ص ٥٥٥ ج١) قرض كا وه معالمه جس ميں أيك مخصوص مدت ادائيگى اور قرض دار پر مال كى كوئى زيادتى طے كر لى حمى ہو-

ندکورہ بالا نقر پھات نے "رہا" کے مفہوم میں کوئی گنجلک یا ابھام وا جمال باتی نہیں چھوڑا،
اور ان سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرض کے معاملہ میں قرض دار کے ذمہ اصل پر جو
اضافہ بھی معاہدے میں طے کر کے لیا اور دیا جائے وہ "ربا" ہے، اس میں کم یا زیادہ، یا مفرو
و مرکب کی کوئی شخصیص نہیں ہے، میں قرآن و سنت کا تھم ہے، میں اجماع امت کا فیصلہ ہے،
اور اسلامی شریعت میں اس کے سواکسی نظریہ کی کوئی مخجائش نہیں ہے۔

(ب) کیا ظہور اسلام کے بعد ہونے والی ترقی اور تبدیلیوں کے پیش نظر "رہا" کینٹی تشریح کی جا سکتی ہے؟

اس کا مخضر جواب ہے کہ کہ ہر گزنہیں۔ جس چیزی تشریح خود قرآن و حدیث نے کر دی ہو، جس پر فقہاء صحابہ و تابعین متفق رہے ہوں، اور جس پر امت کا اجماع متفق ہو چکا ہواس کی "نئی تشریح" در حقیقت قرآن و سنت کی تحریف کا نام ہے اور الیی نئی تشریحات کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا کوئی تھم سیجے و سالم باقی نہ رہے۔ اگر محض زمانے کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا کوئی تھم سیجے و سالم باقی نہ رہے۔ اگر محض زمانے کے

عام چلن سے متاثر ہو کر "ربا" کی کوئی الی نئی "تشریح" کی جا سکتی ہے جو قرآن و سنت اور ا جماع کے صریح ارشادات کے خلاف ہو تو "خر"، "زنا" یہاں تک کہ "کفر" و "شرک" کی نئی تشریح بھی ممکن ہوگی پھر اسلام کا کون ساتھم تحریف و ترمیم کی دست برد سے محفوظ رہ سکتا ہے؟

شریعت کے جو احکام زمانے کی تبدیلی سے متاثر ہونے والے تھے، ان کے بارے میں خود قرآن و سنت نے صریح اور تفصیلی احکام دینے کے بجائے کچھ اصول بتا دیئے ہیں جن کی روشی میں شریعت کے اصولوں کے تحت احکام مستبط کئے جاسکیں، للذا جمالی قرآن و سنت کے احکام منصوص اور واضح ہیں اور ان میں آئندہ کمی تبدیلی کی نشاندی نہیں کی گئی، ان پر قیام قیامت کمک جول کا توں عمل ضروری ہے۔ اگر زمانے کی تبدیلی سے واقعتہ "رہا" کے تعم میں کوئی تبدیلی ہونی تھی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم "رہا" کی شاعت بیان کرنے کے میں کوئی تبدیلی ہونی تھی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم "رہا" کی شاعت بیان کرنے کرار کئی ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جگل قرار کئی ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جگل قرار دیتا ہے، مرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شدید ترین و عیدیں بیاں فرماتے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں کی جگہ اس بات کا کوئی اوئی اوئی اشارہ بھی نہیں مانا کہ یہ تھم کمی ذمانے میں تبدیل ہو و سنت میں کی جگہ اس بات کا کوئی اوئی اوئی اشارہ بھی نہیں مانا کہ یہ تھم کمی ذمانے میں تبدیل ہو اسان ہے۔ اس کے بجائے آئندہ ذمانے کے بارے میں آس حصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بو اس کے بجائے آئندہ ذمانے کے بارے میں آس حصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بو ارشاد کتب حدیث میں مانا ہے وہ تو ہیہ ہے:

لبا تین علی الناس زمان لا یبنی منهم ا حد ایلاا کل الربا، فمن لم یا کله اصابه من غباره (ابو داور و ابن ماجه) لین لوگول پر ایک زمانه ایبا آئے گاکه ان غباره میں کوئی شخص ایبانه بیچ گاجس نے سود نه کھایا ہو، اور جس شخص نے واقعی سود نه کھایا ہوگا، اس کو سود کا غبار نو ضرور بی بینچ گا۔ "

نیز بید ارشاد ہے ۔ "بین بدی الساعة بنظهر الربا و الزنا والخمر" (طبرانی وروانة؛ رواق الصحیح ) قیامت کے قربیب سود، زنا اور شراب کی کثرت ہو جائے گی-

ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحت ہلا رہے ہیں کہ آئندہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جب سود یا اس کے غبار سے بچنا مشکل ہوگا، اس کے باوجود آپ اس سود کو دریا" ہی قرار دیتے ہیں، اور کوئی ادفیٰ اشارہ بھی ایسا نہیں دیتے کہ اس دور میں رہا کی "نئی تشریح" کر کے اسے حلال کر لینا چاہئے۔ پھر حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق آج رہا کی کشرت کا مشاہدہ ہو رہا ہے، لیکن جس رہا کی کشرت ہے وہ تجارتی سود ہے کیونکہ مماجنی سود کی توالی کا مشاہدہ ہو رہا ہے، لیکن جس رہا کی کشرت ہے وہ تجارتی سود ہے کیونکہ مماجنی سود کی توالی

زیادتی نہ ہوئی ہے نہ آئندہ بظاہر امکان ہے کہ اس سے کوئی انسان خالی نہ رہے یہ بنکوں ہی کا سود ہے جس کے اثرات ہر کس و ناکس تک چنچتے ہیں۔ اس سے مزید یہ معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث نے جس کے اثرات مرکس و ناکس تک چنچتے ہیں۔ اس معدیث نے جس رہا کو حرام قرار دیا ہے اس میں تجارتی اور مماجنی ہر طرح کے سود شامل ہیں۔

سوال تمبر او وكي اسلامي تعليمات اور احكام كے مطابق

را) دو مسلم ریاستول کے درمیان یا (۲) ایک مسلم اور دوسری غیر مسلم ریاست کے مابین سود کی بنیاد پر کاروبار جائز ہے؟

جواب۔ جمال تک دو مسلم ریاستوں کا تعلق ہے ان کے ور میان سود کے لین دین کی کوئی مخبائش نہیں۔ البتہ اس مسئلہ میں فقماء کا اختلاف رہا ہے کہ کئی فیر مسلم ریاست سے سود لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بعض فقماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی وجہ سود کا جواز نہیں، بلکہ یہ ہے کہ دارالحرب میں رہنے والے کافروں کا مال ان کی رضا مندی سے وصول کر کے اس پر قبضہ کر لینا ان فقماء کے نز دیک جائز ہے، دارالحرب کے کفار وہ مال خواہ کوئی نام رکھ کر دیں، ان فقماء کے مطابق مسلمان اسے بحیثیت سود نہیں بلکہ اس حیثیت سے وصول کر کے وصول کر کے مطابق مسلمان اسے بحیثیت سود نہیں بلکہ اس حیثیت سے وصول کر کئے ہیں کہ وہ ایک حربی کا مال مباح ہے، للذا اضطراری حالات ہیں اس نقطہ نظر کو افتیار کر لینے کی مخبائش ہے۔

موال نمبر معکومت قومی منروریات کے لئے جو قرضے جاری کرتی ہے کیا ان پر لاکو جونے والا سود رہا کے ذیل میں آتا ہے؟

جواب نمبر ۳- بلاشبہ رہا کے ذیل میں آنا ہے، کیونکہ "رہا" جس طرح انفرادی طور پر مسلمان کے لئے حرام ہے۔ مسلمان کے لئے حرام ہے اس طرح حکومت کے لئے حرام ہے۔ سوال نمبر ۲۰ دکیا آپ کے خیال میں غیر سودی بنکاری ممکن ہے؟ اگر جواب اثبات

میں ہے تو کن مفروضات کے مطابق "؟

جواب نمبر م غیر سودی نظام بنکاری بلاشبه ممکن ہے۔ اس کی تفصیلات تو اس مخضر سوالناہے کے جواب میں نہیں ساسکتیں، لیکن اس کا مخضر خاکہ درج ذیل ہے: اس پر عمل کا صحیح طریقہ بیہ ہے کہ اس نظام کی عمل تفصیلات مدون کرنے کے لئے صاحب بصیرت فقہاء اور ماہرین معاشیات و یہ اس نظام کی عمل تفصیلات مدون کرنے کے لئے منائی جائے جو رہا کی حلت و حرمت کی بحث میں ینکاری کی آیک مجلس خاص اس غرض کے لئے بنائی جائے جو رہا کی حلت و حرمت کی بحث میں وقت ضائع کرنے کے بجائے مثبت طور پر غیر سودی نظام بنکاری کی تفصیلات مرتب کرے۔

خاکہ ورج ذیل ہے:

اسلامی احکام کے مطابق بنکاری "ربا" کے بجائے "شرکت" اور "مضاربت" کے اصولوں پر استوار کی جائے گی جس پر عمل مندرجہ ذیل طریقے سے ہو گا:۔
عوام جو رقمیں بنک میں رکھوائیں کے وہ دو فتم پر مشمل ہوں گی، عندالطلب قرضے (Cu کوائیں کے وہ دو فتم پر مشمل ہوں گی، عندالطلب قرضے) اکاؤنٹ فتم میں شامل ہو جائے گا۔
پہلی فتم میں شامل ہو جائے گا۔

عندالطلب قرضوں میں تمام رقوم بنک کے پاس فقتی نقطہ نظر سے قرض ہوں گا۔ کھانہ وار ہر وقت بذریعہ چیک ان کی واپسی کا مطالبہ کر سکے گا، اور ان پر منافع کھانہ وار کو شمیں دیا جائے گا۔ جب کہ موجودہ نظام میں بھی اس مد پر کوئی سود شمیں دیا جاتا۔ البتہ مضاربت کے کھانہ دار معین مدت کے لئے جو تین ماہ سے آیک سال تک ہو سکتی ہے رقم رکھوائیں گے، اور اس رقم سے بنک (اس طریقے کے مطابق جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے) جو منافع حاصل کرے گااس میں تمناسب طور سے (Proportionately) شریک ہوں گے۔ یعنی ان کی رقم کل کے ہوئے سرمایہ (Invested Money) کا جتنا فی صد حصہ ہے، بنک کے کل منافع میں سے اتنا ہی فی صد حصہ انہیں ملے گا۔

عندالطلب قرضوں اور مضاربت کھانہ کے ذریعہ حاصل ہونے والی رقوم میں سے بنک ایک حصہ مدمخفوظ (Reserve) کے طور پر رکھ کر باتی سرماییہ کاروباری افراد کو شرکت یا مضاربت کے اصول پر دے گا۔ کاروباری افراد اس سرماییہ کو صنعت یا شجارت میں لگا کر جو نفع حاصل کریں گے اس کا ایک طے شدہ فی صد حصہ بنک کو اصل رقم کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور بنک یہ نفع اپنے حصہ داروں اور کھانہ داروں کے در میان طے شدہ متناسب حصوں کی صورت میں تقسیم کرے گا۔

ندکورہ طربق کار کے علاوہ غیر سودی نظام میں بنک اپنے وہ تمام وظائف بھی جاری رکھے گا جو وہ اجرت پر انجام دیتا ہے، مثلاً لاکرز، ٹربولز چیک، بنک ڈرافٹ، اور لیٹر آف کر یڈٹ جاری کرنا بھے و شراکی دلالی، کاروباری مشورے دیتا وغیرہ ان تمام خدمات کو بدستور جاری رکھ کر ان پر اجرت وصول کی جا سکے گی۔

سے غیر سودی بنکاری کے لئے انتمائی مجمل اشارات ہیں۔ اس موضوع پر مفصل کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں جن میں اس نظام کی جزوی تفصیلات سے بھی بحث کی گئی ہے۔ ذاتی طور پر

متعدد ماہرین بنکاری سے مشوروں کے دوران انہوں نے اس طریق کار کو بالکہیہ قابل عمل قرار دیا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لئے صبیح طریقہ وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ خاص اس غرض کے لئے ماہرین کی آیک مجلس بنا دی جائے جو غور و خوض کے بعد اس نظام کی عملی تفصیلات مرتب کرے۔

سوال نمبر ۵ کیا اسلامی احکام کی روشنی میں بنکوں کی فراہم کروہ سہولتوں یا خدمات کے عوض سود کی وصولی کے سلسلہ میں نجی اور سرکاری بنکاری میں کوئی افتیاز کیا جا سکتا ہے؟

جواب نمبر ۵۔ اسلامی احکام کے اعتبار سے نجی بنکوں اور سرکاری بنکوں میں کوئی فرق نہیں جواب نمبر ۵۔ اسلامی احکام کے اعتبار سے نجی بنکوں کے لئے بھی جن خدمات کی اجرت سرکاری بنکوں کے لئے بھی جائز ہے۔ اور سود کے معاملات نہ نجی بنکوں کے لئے جائز ہے نہ سرکاری بنکوں کے لئے۔ اور سود کے معاملات نہ نجی بنکوں کے لئے جائز ہے نہ سرکاری بنکوں کے لئے۔

سوال نمبر الکیا حکومت کے مملوکہ یا اس کے زیر حکرانی چلنے والے بنکاری کے کسی
ادارے کو نامعلوم ملک کی ملیت (مل مجبول الملک) قرار دیا جا سکتا
ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اسلام کی روسے ایسے ادارے کی کیا
حقیقت ہوگی؟

جواب نمبر ۲- جو بنک حکومت نے قائم کئے ہوں وہ حکومت کی ملکیت ہیں۔ لازا انہیں مجمول الملک اموال میں داخل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

سوال نمبرے (الف) آیا اسلامی تغلیمات کے بموجب سرمایہ کو عامل پیداوار قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس کے استعمال کے عوض کوئی معلوضہ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے استعمال کے عوض کوئی معلوضہ دیا جا سکتا ہے،

(ب) اگر جواب اثبات میں ہے تو آیا اسلام منافع کی تقسیم میں سرملیہ کا کوئی حصہ مقرر کرتا ہے۔؟

جواب نمبر 2- یہ ایک نظریاتی بحث ہے جے صراحنہ قرآن دسنت میں نہیں چھڑا گیا،
البتہ اس سلسلہ میں قرآن و سنت کے ادکام سے جو صحیح پوزیش سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ "سرمایہ" کو عامل پیداوار شار کیا گیا ہے، البتہ جس چیز کو آج کل علم معاشیات میں سرمایہ یا اصل (Capital) کما جاتا اور جس کی تعریف پیدا شدہ ذریعہ پیدائش سے کی جاتی ہے۔ وہ

اسلامی شریعت کے اعتبار سے دو قسمول پر منعشم ہے:-

را) وہ سرمایہ جس کا عمل پردوار میں استعمال اس وقت تک ممکن شیں جب تک اسے خرج نہ کیا جائے جیسے روبیہ اور اشیاء خور دنی -

(۲) وہ وسائل پیداوار جن کاعمل پیدائش میں اس طرح استعال کیا جاتا ہے کہ ان کی اصل شکل و صورت برقرار رہتی ہے مثلاً مشینری۔

تقیم دولت میں ان دو قدموں میں سے پہلی قتم کا حصد منافع Prof)

(اللہ عند کہ سود اور دوسری قتم کا حصد زمین کی طرح اجرت یا کراہیہ عند کہ سود اور دوسری قتم کا حصد زمین کی طرح اجرت یا کراہیہ ہے (Reant)

یماں مخفراً اتنا اشارہ کانی ہے۔ اس مسلہ کی کمل تشریح اور اس کی فنی تفعیلات احقر کے مقالے ''اسلام کا نظام تقسیم دولت'' میں موجود ہیں۔ جو ساتھ مسلک ہے۔ سوال نمبر ۸ (الف) کیا آپ کے خیال میں موجودہ اقتصادی حالات میں بنکاری کی سہولتوں سے استفادہ کئے بغیر یا ایس سہولتوں کے عوض سود یا بنکاری کے افراجات ادا کئے بغیر ملکی اور غیر ملکی تجارت کو متوثر طریقہ سے چلانا ممکہ مریدی

(ب) اگر مندرجہ بالا سوال کا جواب نفی میں ہے تو کیا آپ اسلامی احکام ہے ہم آہنگ کوئی متبادل تجویز کر سکتے ہیں؟

جواب نمبر ۱۸۔ ہی ہاں۔ ممکن ہے۔ یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بک اپنی جن فدمات پر اجرت وصول کرتا ہے مثلًا لاکرز، لیٹرز آف کریڈٹ، بنک ڈرافٹ۔ ہے و شراکی دلالی وغیرہ، ان کی اجرت لیٹا جائز ہے۔ البتہ سود کا کاروبار ناجائز ہے، اور اس کی متبادل صورت سوال نمبر ۲۲ کے جواب میں آچکی ہے۔

سوال نمبر و کیا بیمہ کا کاروبار سود کے بغیر چلایا جا سکتا ہے؟

جواب نمبر ۹۔ جی ہاں۔ اور اس کی صحیح اسلامی صورت سے کہ:۔

(۱) بیمہ پالیسی کی حاصل شدہ رقوم کو مضاربت کے شرعی اصول کے مطابق تجارت میں افران کی مطابق تجارت میں اگایا جائے اور معین سود کے بجائے اس طریقے پر تجارتی نفع تقسیم کیا جائے جس کا ذکر غیر سودی بنکاری کے ذبل میں آیا ہے۔

(۲) بیمہ کے کاروبار کو امداد باہمی کا کاروبار بنانے کے لئے بیمہ پالیسی لینے والے اپنی رضا مندی سے اس معلدے کے پابند ہوں کہ اس کاروبار کے منافع کا ایک متعدبہ حصہ نصف یا تمانی یا چوتھائی ایک ربزرو فنڈ کی صورت میں محفوظ رکھ کر اسے وقف قرار دیں گے، اور اسے حوادث میں مبتلا ہونے والے افراد کی امداد پر خاص اصول و قواعد کے ماتحت خرج کیا جائے گا۔

(۳) بصورت حوادث بیہ الماد صرف ان حضرات کے ساتھ مخصوص ہوگی جو اس معلم ہے کے ساتھ مخصوص ہوگی جو اس معلم ہے گئی معلم کے حصہ دار ہیں۔ اوقاف میں الیی تخصیصات مشرعاً جائز ہیں وقف علی الاولاد اس کی نظیر موجود ہے۔

(٣) اصل رقم مع تجارتی نفع کے ہر فرد کو پوری پوری طے گی الآیہ کہ کاروبار میں خسارہ ہو اور وہی اس کی ملک سمجھی جائے گی۔ امداد باہمی کا ریزور فنڈ وقف ہو گا۔ جس کا فائدہ وقوع حادث کی صورت میں اس وقف کرنے والے کو بھی پہنچنے گا، اور اپنے وقف سے خود کوئی فائدہ اٹھانا اصول وقف کے منافی نہیں جیسے کوئی رفاہ عام کے لئے ہپتال وقف کر دے پھر بوقت ضرورت اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے یا قبرستان وقف کر دے پھر خود اس کی اور اس کے اقرباکی قبریں بھی اس میں بنائی جائیں۔

(۵) حوادث پر امداد کے لئے مناسب قوانین بنائے جائیں جو صورتیں عام طور پر حوادث کی اور سمجھی جاتی ہیں ان میں بسماندگان کی امداد کے لئے معتذبہ رقم مقرر کی جائے، اور جو صورتیں عادیا حوادث میں داخل نہیں سمجھی جاتیں جیسے کسی بماری کے ذریعہ موت واقع ہو جائے۔ اس کے لئے یہ کیا جا سکتا ہے کہ متوسط تندرستی والے افراد کے لئے ساٹھ سال کو عمر طبعی قرار دے کر اس سے پہلے موت واقع ہو جانے کی صورت میں کچھ مختفر امداد دی جائے متوسط تندرستی کو جانچنے کے لئے جو طریقہ ڈاکٹری معائنہ کا بیمہ کمپنی میں جاری ہے وہ استعال متوسط تندرستی کو جانچنے کے لئے جو طریقہ ڈاکٹری معائنہ کا بیمہ کمپنی میں جاری ہے وہ استعال کیا جا سکتا ہے اور بیار یا کمزور آدمی کے لئے اس پیانہ سے عمر طبعی کا ایک اندازہ مقرر کیا جا سکتا

(۲) کوئی مخف چند قسطیں جمع کرنے کے بعد سلسلہ بند کر دے تو اس کی رقم صبط کر لینا جیسا کہ آج کل معمول ہے ظلم صرح اور حرام ہے۔ البتہ کمپنی کو ایسے غیر مخاط لوگوں کے ضرر سے بچانے کے لئے معلمے سے بچانے کے لئے معلمے می ایک شرط بیہ رکھی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص حصہ دار بننے کے بعد اپنا حصہ دار بنا چاہے بعنی شرکت کو ختم کرنا چاہے تو پانچ یا سات یا دس سال سے پہلے بعد اپنا حصہ داپس لینا چاہے بعنی شرکت کو ختم کرنا چاہے تو پانچ یا سات یا دس سال سے پہلے

رقم واپس نہ کی جائے گی۔ اور ایسے مخص کے لئے تجارتی نفع کی شرط بھی کم رکھی جا سکتی ہے۔ بیر سب امور نتظمہ سمیٹی کی صوابدید سے طے ہو سکتے ہیں۔ ان کا اثر معاملہ کے جواز یا عدم جواز بر نہیں بڑتا۔

یہ ایک سرسری وا جمالی خاکہ ہے۔ اگر کوئی جماعت اس کام کے لئے تیار ہو تو اس پر مزید غور و فکر کر کے اسے زیادہ سے زیادہ نافع بنانے اور نقصانات سے محفوظ رکھنے کی تدبیریں سوچی جا سکتی ہیں۔ اور سال دو سال تجربہ کر کے ان میں بھی شرعی قواعد کے تحت تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ بنگ اور انشورنش کا مروجہ نظام بھی تو راتوں رات وجود ہیں نہیں آ گیا، بلکہ اس پر غور و فکر اور تجربات میں آیک عرصہ لگاہے آگر صحیح جذبہ کے ساتھ ندکورہ بالا طریقے کا تجربہ کیا جائے، اور تجربات کے ساتھ شری قواعد کے ماتحت اصلاحات کا سلسلہ جاری رہے تو یقیناً چند سال میں غیر سودی بنکاری اور بیمہ وغیرہ کا نظام شری اصول پر پورے استحام کے ساتھ بروئے کار آ سکتا ہے۔

سوال نمبر ۱۲ (۱) براویڈنٹ فنڈ اور سیونگز بنک اکاؤنٹ پر جو نفع دیا جاتا ہے کیا وہ رہاکی تعریف میں آتا ہے؟

جواب نمبر ۱۱۔ جہل تک سیونگر اکاؤنٹ کا تعلق ہے اس پر دیا جانے والا نفع بلاشہ رہا ہے۔
کیونکہ وہ رہای اس تعریف میں داخل ہے جس کی تشریح سوال نمبر ا کے جواب میں کی گئی ہے۔
رہا پراویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ سو اس کا بھی صاف اور بے غبار طریقہ تو بھی ہے کہ اس فنڈ کو بھی شرکت یا مضاربت کے اصول پر تجارت میں لگایا جائے اور اس سے جو تجارتی نفع حاصل ہو وہ فنڈ کے حصہ داران میں ان کے حصول کے بفقر تقسیم کیا جائے لیکن آج کل جو طریقہ مروج ہے فنڈ کے حصہ داران میں ان کے حصول کے بفقر تقسیم کیا جائے لیکن آج کل جو طریقہ مروج ہے کہ محکمہ اس فنڈ کو تجارت وغیرہ میں لگا کر حصہ داروں کو سود کے نام سے پچھ معین رقوم دیتا ہے ملازمین کے لئے ان کے لینے کی گنجائش ہے۔ اس لئے کہ فقہی اعتبار سے وہ رہوا کی تعریف میں نہیں آتی وجہ سے کہ تخواہ کا جو حصہ ملازم کو وصول نہیں ہوا وہ ابھی اس کی ملک میں میں نہیں آیا بلکہ بدستور محکمہ بی کی ملک میں ہے۔ اب محکمہ یا گور نمنٹ نے جو زیادتی پراویڈ نٹ نئیں آیا بلکہ بدستور محکمہ بی کی ملک میں ہے۔ اب محکمہ یا گور نمنٹ نے جو زیادتی پراویڈ نٹ فنڈکی رقم سے تجارت وغیرہ کے ذریعہ حاصل کی وہ زیادتی ملازم کی حقیقی ملک سے فائدہ اٹھانے فنڈکی رقم سے تجارت وغیرہ کے ذریعہ حاصل کی وہ زیادتی ملازم کی حقیقی ملک سے فائدہ اٹھانے فنڈکی رقم سے تجارت وغیرہ کے ذریعہ حاصل کی وہ زیادتی ملازم کی حقیقی ملک سے فائدہ اٹھانے

<sup>(</sup>۱) (نوث) جواب کی مہولت کے پیش نظر سوال نمبر ۱۱ کو مقدم اور ۱۱ کو مؤخر کر دیا کیا ہے۔

کا نتیجہ نہیں، بلکہ اپنی ملک سے فائدہ اٹھانے کا نتیجہ ہے۔ اب اگر محکمہ اپنی ملک سے ملازم کو کوئی حصہ دیتا ہے تو وہ شرعاً سود نہیں بلکہ تبرع ابتدائی بینی انعام ہے اس لئے ملازم کے لئے اسے وصول کرنا جائز ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل احقر کے ایک رسالہ "پراویڈنٹ فنڈ" میں موجود ہے جس کی دوسرے حضرات علماء نے بھی تقدیق فرمائی ہے۔ یہ رسالہ جواب کے ساتھ نسلک ہے۔

سوال نمبر ۱۱ (الف) ایک ملازم کو این پراویڈنٹ فنڈ سے قرض لینے پر جو رقم بطور سوال نمبر ۱۱ (الف) ایک ملازم کو این پراویڈنٹ فنڈ سے اور جو بعد میں اس کے اس فنڈ میں جمع کر دی جاتی ہے۔ اور جو بعد میں اس کے اس فنڈ میں جمع کر دی جاتی ہے۔ کیا آپ اے رہا کہیں ہے؟

بہ جواب نمبر ۱۱۔ پراویڈنٹ فنڈ کے معالمہ کی جو تشریح سوال نمبر ۱۲ کے جواب میں کی گئی ہے اس کی روشنی میں شری نقطۂ نگاہ سے یہ نہ قرض ہے نہ سودی معالمہ۔ قرض تو اس لئے نہیں کہ طازم کا جو قرض محکمہ کے ذمہ تھا اور جس کے مطالبے کا اسے حق تھا اس نے اس کا ایک حصہ وصول کیا ہے۔ اور بعد کی شخواہوں سے جو رقم اوائے قرض و سود کے نام سے بلاقساط کائی جاتی ہے وہ بھی اوائے قرض نہیں بلکہ فنڈ میں جو رقم معمول کے مطابق ہر ماہ کثتی تھی، اس کی طرح یہ بھی ایک کثوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہوگی جس کی مقدار زیادہ ہوگی جس کی دلیل یہ ہے کہ ان مینوں میں کوتی کی مقدار زیادہ ہوگی جس کی دلیل یہ ہے کہ بیر سب رقم بالا خراس کو واپس طے گی۔

(ب) اگر آجر بھی پراویڈنٹ فنڈ میں اپنی طرف سے پچھ رقم کا اضافہ کرے تو صورت حال کیا ہوگی؟ اس سے بھی ندکورہ صورت حال پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ آجر جس رقم کا اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے وہ اس کی طرف سے تبرع (ایک طرح کا انعام) ہے۔
سوال نمبر ساکیا انعامی بانڈوں پر یا سیونگ بنک اکاؤنٹ پر بطور انعام دی جانے والی رقم رہا کی تعریف میں داخل ہے؟

جواب نمبر ۱۳۔ انعامی بانڈز میں ہے ہوتا ہے کہ بانڈ خریدنے والے ہر شخص کی رقم پر سود لگایا جاتا ہے، لیکن معینہ مدت پوری ہونے پر ہر شخص کا سود اس کو دینے کے بجائے سود کی مجموعی رقم صرف ان افراد کو تقییم کر دی جاتی ہے جن کا نام قرعہ اندازی میں نکل آئے للذا جو رقم بانڈ پر "انعام" کے نام سے دی جاتی ہے وہ در حقیقت سود اور رہا ہے فرق ہے ہے کہ عام حالات میں اتنی رقم پر جننا سود ملتا ہے، بانڈ کے "انعام" میں اتنے ہی سود کے علاوہ بعض دوسرے افراد کی رقبوں پر جننا سود ملتا ہے، بانڈ کے "انعام" میں اتنے ہی سود کے علاوہ بعض دوسرے افراد کی رقبوں پر گئے والا سود بھی شامل ہوتا ہے جو انعام یافتگان کو بذریعہ قمل دیا جاتا ہے۔

اس طرح انعامی بانڈز کے مروجہ طریقے سے سود کی رقم کو قمار کے ذریعہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ البتہ الل علم کے مشورے سے اس طریقے میں ایسی ترمیم کی جا سکتی ہے جس کے ذریعہ اس میں سوو اور قمار باتی نہ دہے۔

رہا سیونگ بنک اکاؤنٹ، سواس کے بارے میں پیچھے بار بار عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ خالص ربا کا معالمہ ہے، للذا اس پر انعام کے نام سے جو رقم دی جائے گی وہ "عقد ربا" پر ویا جانے والا انعام ہے جس کالینا جائز نہیں۔

سوال نمبر ۱۴ دکیا اسلامی قانون کے تحت تنجارتی اور غیر تنجارتی قرضوں میں امتیاز کرنا درست ہو گا جب کہ تنجارتی قرضوں پر سود لیا جائے اور غیر تنجارتی قرضوں پر سود لیا جائے اور غیر تنجارتی قرضوں بر سود لیا جائے اور غیر تنجارتی قرضے بلا سود ہوں؟

جواب نمبر ۱۹ سوال نمبر اکے جواب میں تفصیل سے عرض کیا جاچکا ہے کہ "ربا" کی حقیقت ہروہ ذیادتی ہے جو کسی قرض کے مقابلہ میں طے کر کے لی اور دی جائے اس میں بیہ سوال قطعی خارج از بحث ہے کہ قرض لینے والا کس مقصد کے لئے قرض لے رہا ہے؟ اس معاطے میں اصل یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو قرض دے رہا ہے اس میں اسلامی نقطۂ نظر سے اس کو پہلے یہ متعین کرنا چاہئے کہ وہ یہ روپیہ اس شخص کی المداد کے طور پر دے رہا ہے یا اس کے کاروبار میں حصہ دار بننا چاہتا ہے، اگر وہ یہ روپیہ دوسرے کی المدد کی غرض سے دے رہا ہے تو کاروبار میں حصہ دار بننا چاہتا ہے، اگر وہ یہ روپیہ دوسرے کی المدد کی غرض سے دے رہا ہے تو بھر ضروری ہے کہ وہ اس المداد کو المداد ہی رہنے دے اور نفع کے ہر مطالبہ سے دستبردار ہو بھائے وہ استے ہی روپے کی والیس کا ستی ہو گا جینے اس نے قرض دیے تھے اور اگر اس کا مقصد سے ہے کہ وہ روپیہ دے کر کاروبار کے نفع سے مستنفید ہو تو اسے "شرکت" یا دمضاریت" کے طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا، یعنی اسے کاروبار کے نفع و نقصان دونوں کی ذمہ داری اٹھانے پڑے گی ان دو صور توں کے علاوہ اسلام میں تیسری راہ نہیں ہے جس کے ذمہ داری اٹھانے پڑے گی ان دو صور توں کے علاوہ اسلام میں تیسری راہ نہیں ہے جس کے ذریعہ کوئی فریق اپنا نفع ہر حال میں متعین کر لے جب کہ دوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ ذریعہ کوئی فریق اپنا نفع ہر حال میں متعین کر لے جب کہ دوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ ذریعہ کوئی فریق اپنا نفع ہر حال میں متعین کر لے جب کہ دوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ ذریعہ کوئی فریق اپنا نفع ہر حال میں متعین کر لے جب کہ دوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ ذریعہ کوئی فریق اپنا نفع ہر حال میں متعین کر لے جب کہ دوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ

سوال نمبر • اکیا اسلام کے اقتصادی نظام میں قومی سرمایہ کی تفکیل کے لئے بچت کی حوصلہ افزائی کرنے والی کوئی جائز ترغیبات موجود ہیں؟ سوال نمبر ۱۵ اگر سود کو قطعی طور پر ختم کر دیا جائے تو اسلامی نظام معیشت میں لوگوں کو بجٹ پر ابھار نے اور سرمایہ کے استعال میں کفایت شعاری

### كى ترغيب وين كے لئے كونسے محركات استعال كئے جائينگے؟

جواب نمبر ۱۰- ۱۵ یہ دونوں سوال در حقیقت ایک ہی ہیں۔ اور ان کا جواب یہ ہے کہ اگر بنکول اور بیمہ کمپنیوں کو سود کے بجائے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر چلایا جائے تو کھانة داروں کو آج کی معمولی شرح سود سے کمیں زیادہ منافع حاصل ہو گا، کیونکہ وہ پورے کاروبار کے شریک ہوں گے۔ للذا جو بچت قومی مقاصد کے لئے ضروری ہے اس کے لئے اس سے بردھ کر ترفیبی نظام اور کیا ہو گا؟

صرف سیونگ اکاؤنٹ کا مسئلہ رہ جاتا ہے، کیونکہ غیر سودی نظام میں نہ اس پر سود ملے گا اور نہ منافع، لیکن اول تو جدید ماہرین معاشیات کی عام رائے یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کی معمولی شرح سود بچت کے اکئ توی اور فیصلہ کن محرک نہیں ہوتی بچت کی اصل وجہ بذات خود کفایت شعاری اور پس اندازی ہی کا جذبہ ہوتا ہے اس لئے سیونگ اکاؤنٹ پر سود نہ دینے صد اس مد میں کوئی معتدبہ کی واقع نہیں ہوگ ۔ اس کے علاوہ مد مضاربت (Fixed Dep) سے اس مد میں کوئی معتدبہ کی واقع نہیں ہوگ ۔ اس کے علاوہ مد مضاربت طرح بچت کے سے اس مد میں کر کے تین ماہ سے ایک سال تک بھی رکھی جا سکتی ہیں اس طرح بچت کے ساخھ نفع کے خواہش مند اس مد کی طرف باسانی رجوع کر سکتے ہیں۔

سوال نمبر الجدید معاشی نظریہ کے طور پر سود کے معنی اس شرح سود سے مختلف ہو گئے ہیں جو قرض پر واقعی ادا کیا جاتا ہے۔ مثلاً ترقیاتی منصوبوں کی پخیل میں ماہرین معاشیات "فرضی شرح سود" سے کام لیتے ہیں جس سے سرمایہ کی کمیابی کی قیمت ظاہر ہوتی ہے کیا اس قتم کا نظریہ اقتصادی محکمت عملی کے طور پر استعال کیا جا سکتا ہے خواہ واقعی سود ادا کیا جائے یا نہ ادا کیا جائے۔

جواب نمبر ۱۹۔ سوال پوری طرح واضح نہیں ہے تاہم اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقیاتی منصوبہ بندی وغیرہ میں فرضی شرح سود کو بنیاد بنا کر فیصلے کئے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اس کی ضرورت وہیں پیش آ سکتی ہے جہاں سود عملاً جاری و ساری مجھی ہو، لیکن اگر معیشت کو غیر سودی نظام کے مطابق استوار کر لیا جائے تو فرضی شرح سود کی کوئی ضرورت یا فائدہ باتی نہ رہے گا۔

و آخر وعانا أن الحمد للدرب العاليين

•

#### . و کر و فکر

## غير سودي کاونظرز

حد وستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور اور ستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور دود و سلام اس کے آخری پینیسر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

کیم جنوری 19۸۱ء سے حکومت نے بلاسود بنکاری کے آغاز کا اعلان کیا ہے، اور ہر بینک میں "فیر سودی کاؤنٹر" کھول دیئے گئے ہیں، حکومت کا کمنا ہے کہ یہ "بلا سود بنکاری" کی طرف پہلا قدم ہے اور آئندہ بینکنگ کے پورے نظام کو رفتہ رفتہ غیر سودی نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا۔

سود جیسی لعنت سے جلد از جلد چھکارا حاصل کرنا ایک اسلامی حکومت کا اہم ترین فریفہ ہے، اور جس دن ہماری معیشت اس شیطانی چکر سے نجات پاگئی، وہ نہ صرف پاکتان بلکہ پوری انسانیت کے لئے روز سعید ہو گا، موجودہ حکومت نے بار بار اپناس عزم کا اعلان کیا ہے کہ وہ ملکی معیشت کو غیر سودی بنیادوں پر استوار کرنا چاہتی ہے، اور ایک ایسے ماحول میں جمال بینکوں کے سود کو حلال طیب قرار دینے کی شرمناک کوششیں جاری رہی ہیں، حکومت کی جمال بینکوں کے سود کو حلال طیب قرار دینے کی شرمناک کوششیں جاری رہی ہیں، حکومت کی طرف جو محرف سے اس عزم کے اظہار کو بھی مسلمانوں نے نئیمت سمجھا، اور اس نیک کام کی طرف جو قدم بھی آگے بڑھایا جائے اسے ماضی میں مستحن ہی قرار دیا جائے گا، اس لئے ان نے "غیر سودی کاؤنٹوں" کے افتاح کے بعد مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد نے اسے خوش آمدید کما اور اپنے اکاؤنٹ ان کاؤنٹروں میں کھلوانے شروع کر دیئے۔

ذاتی طور پر اگرچہ ہمیں اس طریق کار سے شدید اختلاف تھا کہ سودی اور غیر سودی کاؤنٹر متوازی طور پر ساتھ ساتھ چلائے جائیں، گمر جب ان کاؤنٹروں کا افتتاح ہوا تو اس اقدام کو ماضی کے مقابلے میں بسرحال غنیمت سیحے ہوئے ہدا افری اور پہلا آثر یہ تفاکہ ان کاؤنٹروں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہئے، کیونکہ عرصۂ دراز کی تمناؤں اور جدوجہد کے بعداس کام کا آغاز ہو رہا ہے جس کے انتظار میں ایک تمائی صدی بیت گئی ہے، خیال یہ تفاکہ حکمت عملی خواہ کیسی ہو، لیکن غیر سودی بنکاری کا قیام بسرصورت ایک ایبانیک کام ہے جس میں تعاون خیر ہی خیر ہے، چنانچہ اس کار خیر میں تعاون اور حصہ داری کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس کی اسکیم کا مطالعہ کیا لیکن افسوس اور شدید افسوس، حسرت اور شدید حسرت اس بات کی ہے اس کی مائی طریق کار کو دیکھنے کے بعد یہ جذبہ بڑی عد تک سرد پڑ گیا۔

کہ ان کاؤنٹروں کے تفصیلی طریق کار کو دیکھنے کے بعد یہ جذبہ بڑی عد تک سرد پڑ گیا۔

کہ ان کاؤنٹروں کے تعمیلی طریق کار کو دیکھنے کے بعد یہ جذبہ بڑی عد تک سرد پڑ گیا۔

کہ ان کاؤنٹروں کے تعمیلی طریق کار کو دیکھنے کے بعد یہ جذبہ بڑی عد تک سرد پڑ گیا۔

کہ ان کاؤنٹروں کے تعمیلی طریق کار کو دیکھنے کے بعد سے جذبہ بڑی عد تک سرد پڑ گیا۔

کہ ان کاؤنٹروں کے تعمیلی طریق کار کو دیکھنے کے بعد سے تحریری اور زبانی طور پر ہم سے یہ سوال کیا

کیم جنوری ۱۹۸۱ء کے بعد اطراف و اکناف سے تحریری اور زبانی طور پر ہم سے بیہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کاؤنٹروں سے واقعتہ سود ختم ہو گیا ہے؟ اور کیا آیک مسلمان سود کے کہ کیا ان کاؤنٹروں میں رقم رکھوا سکتا ہے؟

ان سوالات کاعلی وجہ البصیرت جواب دینے کے لئے جب ہم نے اس اسکیم کا مطالعہ کیا جو کم جنوری سے نافذکی گئی ہے، اور اس کے طریق کار کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ سودکی آغوش میں پرورش پائی ہوئی ذہنیت اتنی آسانی سے اس نجاست کا خاتمہ کرنے کے لئے تیار نہیں، بلکہ وہ اس پر تھوڑا سا عطر چھڑک کر اور کچھ خوش نما پالش کر کے کچھ مزید عرصے تک کام چلانا چاہتی ہے۔ لنذا مسلمانوں کو ابھی نہ صرف اور انظار کرنا ہو گا، بلکہ سودکی گرتی ہوئی دیوار کو جو انشاء اللہ بالاً فر گر کر رہے گی صحیح طرح سے ڈھانے کے لئے ابھی اور جدوجمد کرنی موگی۔

چونکہ عام طور پر مسلمانوں بلکہ بیشتر علاء کو بھی اس نئی اسکیم کی تفصیلات پہنچ نہیں سکیں، اس کئے جم اپنا فرض سیجھتے ہیں کہ اپنے علم و بصیرت کی حد تک اس اسکیم پر تبصرہ پیش کریں، آگ کہ حکومت، عوام اور علاء اس کی روشنی میں راہ عمل طے کر سکیں۔

بیکوں کو غیر سودی نظام پر سمس طرح چلایا جائے؟ اور معیشت کے لئے سود کی متباول اساس کیا ہو؟ اس مسلے پر درت دراز سے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں سوچا جا رہا ہے اور اس پر بہت ساعلمی اور تحقیق کام ہو چکا ہے، فکر و تحقیق کی ان تمام کاوشوں کو سامنے رکھنے کے بعد ایک بات تقریباً تمام تجاویز میں مشترک نظر آتی ہے، اور وہ بیر کہ سود کے اصل متباول طریقے صرف دو ہیں: ۔ ایک نفع و نقصان کی تقسیم بینی شرکت یا مضاربت اور دوسرے متباول طریقے صرف دو ہیں: ۔ ایک نفع و نقصان کی تقسیم بینی شرکت یا مضاربت اور دوسرے

قرض حسن \_\_\_\_ النذا سود کو ختم کرنے کے بعد بنکلری کا سارا نظام بنیادی طور سے انہی دو طریقوں پر بنی ہونا چاہئے، البتہ بینک کو بعض ایسے کام بھی کرنے پرنے ہیں جن کی انجام دہی کے لئے نہ وہ شرکت و مضاربت کا طریقہ اپنا سکتا ہے، اور نہ قرض حسن کا۔ ایسے مقامات پر جزوی طور سے پچھ دوسرے طریقے بھی مختلف حضرات نے تبجیز کئے ہیں، یہ طریقے پورے نظام بنکاری کی بنیاد نہیں بن سکتے، بلکہ انہیں اسٹنائی یا عبوری طور پر افقیار کیا جا سکتا ہے۔ بلا سود بنکاری پر باب تک جو علمی اور تحقیق کام سامنے آیا ہے، ان میں احقر کی معلومات کی حد تک سب سے زیادہ جامع، مفصل اور تحقیق رپورٹ وہ ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے علاء مرام اور ماہرین معاشیات و بنکاری کی مدد سے مرتب کی ہے اور اب منظر عام پر آچکی ہے ۔ اس رپورٹ کا عاصل بھی ہی ہی ہے کہ بلاسود بنکاری کی اصل بنیاد نفع و نقصان کی تقسیم پر قائم ہوگ، اور بینک کا بیشتر کاروبار شرکت یا مضاربت پر جنی ہو گا، البتہ جن کاموں میں شرکت یا مضاربت کار آمہ نہیں ہو سکتی، وہاں کے لئے اس رپورٹ میں پچھ اور ماہول راست بھی تبجیز مضاربت کار آمہ نہیں ہو سکتی، وہاں کے لئے اس رپورٹ میں پچھ اور ماہول راست ہی متباول راستوں میں ایک متباول راستوں میں ایک متباول راستوں میں ایک متباول راستوں میں ایک متباول راست وہ سے اس رپورٹ میں افتیار کیاجا سکتا ہے، انبی متباول راستوں میں ایک متباول راست وہ ہے اس رپورٹ میں افتیار کیاجا سکتا ہے، انبی متباول راستوں میں ایک متباول راست وہ سے جے اس رپورٹ میں «وبورٹ "کام ویا گیا ہے۔

اس طریق کار کا خلاصہ اس طرح سجھے کہ مثلاً ایک کاشکار ٹریکٹر خریدنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس رقم نہیں ہے، بحالات موجودہ ا ۔ فخص کو بینک سود پر قرض دیتا ہے، یماں سود کے بجائے شرکت یا مضاربت اس لئے نہیں چل سکتی کہ کاشکار ٹریکٹر تجارت کی غرض سود سے نہیں، بلکہ اپنے کھیت میں استعال کے لئے خریدنا چاہتا ہے ۔ اس صورت حال کا مثال حل تو یہ ہے کہ بینک ایسے اشخاص کو قرض حسن فراہم کر ہے، لیکن جب تک بینکوں کی مالی تو یہ ہے کہ بینک ایسے اشخاص کو قرض حسن فراہم کر ہے، لیکن جب تک بینکوں کی مالی تو یہ ہے کہ بینک ایسے اشخاص کو قرض حسن کے طور دے سکیں، اس وقت تک کے لئے یہ توریش نئی گئی ہے کہ بینک کاشتکار کو روپیہ دینے کے بجائے ٹریکٹر خرید کر ادھار قبت پر دے تبحویز پیش کی گئی ہے کہ بینک کاشتکار کو روپیہ دینے کے بجائے ٹریکٹر خرید کر ادھار قبت پر دے دے، اور اس کی قبت اپنا بچھ منافع رکھ کر متعین کرے اور کاشتکار کو اس بات کی مملت دے کہ وہ بینک کو ٹریکٹر کی مقررہ قبت بچھ عرصے کے بعد ادا کر دے۔ اس طریقے کو اسلای کونسل کہ وہ بینک کو ٹریکٹر کی مقررہ قبت بچھ عرصے کے بعد ادا کر دے۔ اس طریقے کو اسلای کونسل کی رپورٹ میں "بیخ متوجل" کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں بینک نے ٹریکٹر کی بازاری قبت پر منافع رکھا ہے اسے معاشی اصطلاح میں "مارک ایپ" کہ اجاتا ہے۔

بیہ سود سے بچاؤ کا کوئی مثالی طریقہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ندکورہ صورت میں بینک ٹریکٹر کو اپنی ملکیت، اپنے قضی اس کے فقہی اس کے فقہی اس کے فقہی اور صان (Risk) میں لانے کے بعد فروخت کرتا ہے، اس کئے فقہی

اعتبار سے یہ تفع سود نہیں ہوتا، اور فقمائے کرام" نے خاص شرائط کے ساتھ اس کی اجازت وی ہے، چنانچہ جن مقامات پر بینک کے سامنے فی الحال کوئی متبادل راستہ نہیں ہے، وہاں کونسل کی رپورٹ میں یہ طریق کار اختیار کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے، جس کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ ضرورت کے مواقع پر صریح سود سے نیچنے کے لئے یہ طریق کار اختیار کر لیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ ہر گز نہیں ہے کہ اس طریق کار کو سود کی روح باقی رکھنے کا آیک قانونی حیلہ بنا کر بنکلری نظام کی پوری عمارت "مارک آپ" کی بنیاد پر کھڑی کر دی جائے۔ چنانچہ کونسل کی فہکورہ رپورٹ میں جمال سود کے متبادل طریقوں میں آیک طریقہ "بیع منوجل" مقرر کیا گیا ہے، وہاں پوری صراحت کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اس طریق کار کو کن حدود میں استعمال کرنا چاہئے۔ رپورٹ کے تمہیدی نکات میں لکھا ہے کہ اس طریق کار کو کن حدود میں استعمال کرنا چاہئے۔ رپورٹ کے تمہیدی نکات میں لکھا ہے کہ اس طریق کار کو کن حدود میں استعمال کرنا چاہئے۔ رپورٹ کے تمہیدی نکات میں لکھا ہے کہ

مسکونسل اس امر کو ابتدا ہی میں واضح کر دینا ضروری سمجھتی ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام میں سود کامثالی متیادل حل , تفع نقصان میں شركت يا قرض حسن كى صورت مين سرمائے كى فراہمى ہے۔ أكر چه اس ر بورث میں پیش کر دہ سفار شات بری حد تک تفع نقصان میں شرکت کے اصول پر مبنی ہیں، لیکن بعض سفار شات میں کھھ دوسرے متبادل طریقے مثلاً پٹہ داری، ملکیتی کرایہ داری، سے موجل، سرمانيه کاري بذريعه نيلام مجمي ابنائے گئے ہيں .... اگرچه بيه متباول طریقے جس صورت میں زیر نظر رپورٹ میں پیش کئے ملئے ہیں، سود کے عضرے پاک ہیں، تاہم اسلام کے مثالی اقتصادی نظام کے نقطۂ نظر سے مید صرف " ووسرا متبادل حل" ہیں۔ اس کے علاوہ بیہ خطرہ بھی موجود ہے کہ بیہ طریقے بالائر سودی لین دین اور اس سے متعلقہ برائیوں کے از سرنو رواج کے لئے چور دروازے کے طور پر استعال مونے لکیں، للذاب امر ضروری ہے کہ ان طریقوں کا استعمال کم سے کم حد تک صرف ان صور توں اور خاص حلات میں کیا جائے جہاں اس کے سوا چارہ نہ ہو، اور اس بات کی ہر گز اجازت نہ دی جائے کہ بیہ طریقے سرمانیہ کاری کے عام معمول کی حیثیت اختیار کر لیں "\_ (خاتمہ سود پر اسلامی نظریاتی کونسل کی اردو رپورٹ صفحہ ۱۳ میز "مح متوجل" کے طریقے کی دضاحت کرتے ہوئے آگے پھر لکھا ہے کہ "اگرچہ اسلامی شریعت کے مطابق سرمایہ کاری کے اس طریقے کاجواز موجود ہے تاہم بلااتمیاز اسے ہر جگہ کام میں لانا دانش مندی سے بعید ہو گا، کیونکہ اس کے بے جا استعال سے خطرہ ہے کہ سودی لین دین کے از سرتو رواج کے لئے چور دروازہ کھل جائے گا لاندا ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائی چاہئیں کہ یہ طریقہ صرف ان صورتوں میں استعال ہو جہاں اس کے سوا چارہ نہ ہو"۔

(اليناً صفحه ٢٦ فقره ا/١١)

اس پی منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم کم جنوری سے نافذ ہونے والی اسکیم کا جائزہ ۔
لیتے ہیں تو نقشہ بالکل بر عکس نظر آتا ہے۔ اس اسکیم میں نہ صرف سے کہ "مارک اپ" ہی کو غیر سودی کاؤنٹرز کے کاروبار کی اصل بنیاد قرار دے دیا گیا، بلکہ "مارک اپ" کے طریق کار میں ان شرائط کا بھی لحاظ نظر نہیں آتا جو اس "مارک اپ" کو محدود فقہی جواز عطا کر سکتی میں ان شرائط کا بھی لحاظ نظر نہیں آتا جو اس "مارک اپ" کو محدود فقہی جواز عطا کر سکتی شمیں، چنانچہ اس میں مندر جہ ذبل سکین خرابیاں نظر آتی ہیں:۔

"بیج موجل" کے جواز کے لئے لازمی شرط یہ ہے کہ بار فیجو چیز فروخت کر رہا ہے وہ اس کے قبضے میں آچکی ہو، اسلامی شریعت کا یہ معروف اصول ہے کہ جو چیز کسی انسان کے قبضے میں نہ آئی ہو اور جس کا کوئی خطرہ (Risk) انسان نے قبول نہ کیا ہو اسے آگے فروخت کر کے اس پر نفع حاصل کرناجائز نہیں، اور زیر نظر اسکیم میں "فروخت شدہ" چیز کے بینک کے قبضے میں آنے کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ یہ صراحت کی گئی ہے کہ بینک "مارک اب اسکیم" کے تحت میں آنے کا کوئی چیز مثلاً چاول اپنے گاہک کو فراہم نہیں کرے گا، بلکہ اس کو چاول کی بازاری قیمت دے گا، بلکہ اس کو چاول کی بازاری قیمت دے گا، جس کے ذریعے وہ بازار سے چاول خرید لے گا، اور اسکیم کے الفاظ میں:۔

"جن اشیاء کے حصول کے لئے بینک کی طرف سے رقم فراہم کی شخصے مواوضے میں بہت جھا جائے گا کہ وہ بینک نے اپنی فراہم کی کردہ رقم کے معاوضے میں بازار سے خرید لی ہیں، اور پھر انہیں نوے کے بارے میں بیت جھا جائے گا کہ وہ بینک نے باتھ فروخت کر دن کے بعد واجب الاداء زائد قیمت یر ان اداروں کے ہاتھ فروخت کر

ویاہے، (جواس سے رقم لینے آئے ہیں) (اسٹیٹ بنک نیوز کم جنوری ۱۹۸۱ء صفحہ ۹)

اس میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ وہ اشیاء بینک کی ملکیت اور اس کے قبضے میں کب اور کس طرح آئیں گی؟ اور محض کسی شخص کو کوئی رقم دے دینے سے بیہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ جو چیزوہ خریدنا جاہ رہا ہے وہ پہلے بینک نے خریدی اور پھراس کے ہاتھ جج دی ہے؟ صرف كاغذ بركوئى بات فرض كر لينے سے وہ حقيقت كيم بن سكتى ہے، جب تك اس كالمج طريق كار افتیار نہ کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات ہو سکتی ہے وہ سیر کہ بینک پہلے اس ادارے کو اپنا وکیل (Agent) بنائے کہ وہ مطلوبہ چیز بینک کی طرف سے خرید کے، اور جب وہ خرید کر بینک کے وکیل کی حیثیت سے اس پر قبضہ کر لے تو پھر بینک اسے فروخت کر دے، کیکن اول تو اس طریق کارکی صراحت ہونی جاہئے، دوسرے سے بات بھی واضح ہونی جاہئے کہ جب تک وہ ادارہ مطلوبہ چیز خرید کر اس پر بینک کی طرف سے قبضہ نہیں کرنے گا۔ بینک کی فراہم کی ہوئی رقم اس کے ذھے قرض نہیں، بلکہ اس کے پاس بینک کی امانت ہو گی۔ یہاں نہ صرف میہ کہ اس فتم کے کسی طریق کار کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ بیہ کہا گیا ہے کہ ۲۸ مارچ کو چاول وغیرہ کی خریداری کے لئے بیکوں نے جو رقمیں رائس کارپوریشن کو پہلے سے دی ہوئی تھیں، ۲۸ مارچ کو یہ سمجھا جائے گاکہ کارپوریش نے وہ رقبیں سود کے ساتھ بینک کو واپس کر دی ہیں، اور پھر بیک نے اسی روز وہ رقبیں دوبارہ کارپوریش کو مارک اپ کی بنیاد پر دے دی ہیں، اور جس جنس کی خریداری کے لئے وہ قرضے دیئے گئے تھے، بیہ سمجھا جانے گاکہ وہ بینک نے خرید لی ہے، اور بھر کارپوریش کو مارک آپ کی بنیاد پر نیج دی ہے، آب سوال سے کہ جن رقبول سے کارپوریش پہلے چاول وغیرہ خرید پیلی ہے اور شاید خرید کر آگے فروخت بھی کر پیلی ہے اس کے بارے میں کون سی منطق کی رو ہے رہے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ بینک نے خرید کر دوبارہ کاربوریشن

اس سے بیہ بات واضح طور پر مترشح ہوتی ہے کہ "بیع مئوجل" کا طریقہ حقیقی طور پر اپنانا پیش نظر نہیں بلکہ فرصی طور پر اس کا صرف نام لیٹا پیش نظر ہے، اور انتہا ہیہ کہ اس جگہ سے نام بھی بر قرار نہیں رہ سکا، بلکہ بینک کی دی ہوئی رقم کو قرض (Advance) اور اس عمل کو قرض دینے (Lend) سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(اسٹیٹ بینک نیوز کم جنوزی ۱۹۸۱ء صفحہ ۷)

اس اسلیم کی ایک سخین ترین غلطی اور ہے۔ '' بچے مئوجل '' کے لئے ایک الذی شرط یہ کہ معلاے کے وقت فروخت شدہ شے کی قیمت بھی واضح طور پر متعین ہو جائے، اور یہ بات بھی کہ یہ قیمت کتی مدت میں اوا کی جائے گی؟ پھر اگر خرید نے والا وہ قیمت معینہ مدت پر اوا نہ کرے تو اس سے وصول کرنے کے لئے تمام قانونی طریقے استعال کئے جا سکتے ہیں، لیکن اوائیگی میں تاخیر کی بنیاد پر معینہ قیمت میں اضافہ کرنے کا شرعا کوئی جواز خمیں ہے، کیونکہ آخیر کی بنیاد پر قیمت میں اضافہ کرتے چلے جائیں تو اس کا دوسرا نام سود ہے، لیکن ذیر نظر اسلیم میں اس اہم اور بنیادی شرط کی بھی نہ صرف یہ کہ پابندی خمیں کی گئی ہلکہ بعض معاملات میں وضاحت کے ساتھ اس کی ظاف ورزی کی گئی ہے، چنانچہ اس میں کما گیا ہے کہ امپورث بلوں کی اوائیگی میں بینک جو رقم خرچ کرے گا، اس پر ابتدائ ہیں دن میں اوا نہ ہوئی تو اس قیمت پر مزید جودہ دن کی مدت کے لئے اعشار یہ ۵۸ فیصد مارک اپ کا مزید اضافہ ہو گا اور اگر سے رمزید اعشار یہ ۱۲ فیصد مارک اپ کا اضافہ ہو گا، اور اگر میہ دن گرید اعشار یہ ۲۲ فیصد مارک اپ کا اضافہ ہو گا، اور اگر میہ دن گزر جانے پر بھی قیمت کی ادائیگی نہ ہوئی تو اس قیمت پر مزید اعشار یہ ۲۲ فیصد مارک اپ کا اضافہ ہو گا، اور اگر میہ دن گرید اعشار یہ ۲۷ فیصد مارک اپ کا اضافہ ہو گی تو آئیدہ ہر پندرہ دن کی ادائیگی نہ ہوئی تو آئیدہ ہر پندرہ دن کی ایک اخترار مزید اعشار یہ ۲۷ فیصد کے مارک اپ کا اضافہ ہو تا چلا جائے گا۔

اندازہ فرمائیے کہ بیہ طریق کار واضح طور پر سود کے سوا اور کیا ہے؟ اگر "انٹرسٹ" کے بہائے نام "ماک اپ" رکھ دیا جائے اور باتی تمام خصوصیات وہی رہیں تو اس سے "غیر سودی نظام" کیسے قائم ہو جائے گا؟

یہ غنیمت ہے کہ مدتوں کے اضافے سے مارک آپ کی شرحوں میں اضافہ زیر نظر اسکیم میں صرف امپورٹ بلوں کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے، دوسرے معاملات میں اس کی صراحت میں کی گئے۔ نیکن اگر یہ صورت مجوزین اسکیم کی نظر میں "غیر سودی" ہے تو شاید وہ دوسرے معاملات میں بھی اس کے اطلاق میں کوئی قباحت نہ سمجھیں۔

سو۔ ملکی ہنڈیوں اور بلز آف ایکی کو بھنانے کے لئے جو طریقہ اسکیم میں تجویز کیا گیا ہے وہ بعینہ وہی ہے جو آج کل بنکوں میں رائج ہے، اس میں سرمو کوئی فرق شیں کیا گیا، صرف اس کوتی کو جو پہلے کوتی (Discount) کملاتی تھی، "مارک ڈاؤن" کا نام دے دیا گیا ہے، حلائکہ ہنڈیاں بھنانے کے لئے بھی آیک شرعی طریق کار اسلامی کونسل کی رپورٹ میں تجویز کیا ہے۔ حمل ایک جمالے۔

المراب العرض اسلیم سے یہ شری قباحیں دور کر دی جائیں تب بھی اصولی مسلہ یہ ہے کہ اس اسلیم میں شرکت اور مضاربت کو غیر سودی بنکاری کی اصلی اساس قرار دینے کے بجائے، ملک اپ کوائٹرز کا بیشتر کار دبار اس قانونی جیلے ملک اپ کوائٹرز کا بیشتر کار دبار اس قانونی جیلے کے گرد گھا دیا گیا ہے۔ اس وقت اسٹیٹ بنک آف پاکستان سے جاری ہونے والا پندرہ روزہ اخیار "اسٹیٹ بینک نیوز" ہمارے سامنے ہے، اس کے کیم جنوری ۱۹۸۱ء کے شارے میں ان مدات اور اس طریق کار کی تفصیل دی گئی ہے جو غیر سودی کاؤٹرز میں افتیار کیا گیا ہے، اس تفصیل کے مطابق غیر سودی کاؤٹرز میں بتع ہونے والی رقوم سات مختلف مدات میں استعال کی مطابق غیر سودی کاؤٹرز میں بتع ہونے والی رقوم سات مختلف مدات میں استعال کی جائیں گی، ان سات مرات میں سے صرف ایک مد میں شرکت یا مفاریت کے طریقے کو استعال کی جائیں گی، اور اور باقی تمام مدات میں "مارک واؤن" کا طریقہ تبویز کیا گیا ہے وار شرکت یا مفاریت کر دی گئی ہے کہ یہ رقم مختلف کمپنیوں کے حصص، این آئی ٹی یونٹس اور بجائے سے صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ رقم مختلف کمپنیوں کے حصص، این آئی ٹی یونٹس اور بجائے سے صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ رقم مختلف کمپنیوں کے حصص، این آئی ٹی یونٹس اور بجائے سے صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ رقم مختلف کمپنیوں کے حصص، این آئی ٹی یونٹس اور بجائے سے صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ رقم مختلف کمپنیوں کے حصص، این آئی ٹی یونٹس اور بجائے سے صراحت کر دی گئی ہے گئی کے گئی مون نقو و نقصان کی شرکت پر جنی ہیں۔

اس طریق کار کا حاصل ہے ہے کہ ملک ہیں شرکت و مضاربت کے دائرے کو توصیع دینے کا کوئی پروگرام پیش نظر نہیں ہے، بلکہ جواوارے اس وقت شرکت یا مضاربت کے طریقے پر کام کر رہے ہیں، غیر سودی کاؤنٹرول کی جتنی رقم ان اوارول ہیں لگ سکے گی وہ ان ہیں لگا دی جائے گی، اور باقی سارا کاروبار "مارک آپ "کی بنیاد پر ہو گا۔ اور معالمہ یہ نہیں ہو گا کہ بینک کا اصل کاروبار شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر ہو، اور جزوی طور پر ضرورت کے وقت "مارک آپ "کاروبار کی اصل بنیاد ہو گا اور جزوی طور پر شرکت یا مضاربت کے طریقے کو بھی افتیار کر لیا جائے گا، جس کا حاصل ہے ہے کہ بینکا ری شرکت یا مضاربت کے طریقے کو بھی افتیار کر لیا جائے گا، جس کا حاصل ہے ہے کہ بینکا ری کے نظام کو بدل کر اسے مثالی اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے کے بجائے چند حیلوں کے سارے موجودہ نظام جوں کا توں باتی رہے گا۔

یمال بیر سوال ہو سکتا ہے کہ اگر "بیع متوجل" کا ذکورہ بالا طریقہ شرعاً جائز ہے اور اسے بعض مقامات پر اختیار کیا جا سکتا ہے تو پھر پورے نظام بینکا ری کو اس کی بنیاد پر چلانے میں کیا قباحت ہے؟ اور اس کے جائز ہونے کے باوجود شرکت یا مضاربت ہی پر کیوں زور دیا جا رہا ہے؟

اس کا جواب سے ہے کہ "بیج موجل" کا ذکورہ طریقہ جس میں کسی چیز کو ادھار بیجے کی مورت میں اس کی قیمت بردھا دی جاتی ہے، اگرچہ خمینہ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے سود میں داخل نہیں ہوتا، لیکن اس کے رواج عام سے سود خور ذہنیت کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، اس کے نے یہ وارج عام کے اور اس کو پورے نظام بنکاری کی بنیاد بنالینا مندرجہ ذہل وجوہ سے درست نہیں ہے:۔

ا۔ ادھار بیچنے کی صورت میں قیمت بڑھا ریا خود فقہاء کرام" کے درمیان مخلف فیہ رہا ہے، اگرچہ اکثر فقہاء اسے جائز کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں مدت بڑھنے کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کی جاتی ہے، اور اس طرح، خواہ یہ محمیثہ معنی میں سود نہ ہو، لیکن اس میں سود کی مشاہست یا سود کی خود غرضانہ ذہنیت ضرور موجود ہے، اس لئے بعض فقہاء" نے اسے ناجائز بھی قرام دیا ہے، چنانچہ قاضی خان جیسے محقق حفی عالم اسے سود کے تھم میں شامل کر کے اسے حرام کہتے ہیں۔

اور ابیا معاملہ جس کے جواز میں فقہاء کرام کا اختلاف ہو، اور جس میں سود کی کم از کم مشاہست تو پائی علی جاتی ہو، اسے شدید ضرورت کے مواقع پر بدرجہ مجبوری اختیار کر لینے کی تو مخبائش نکل سکتی ہے لیکن اس پر اربول روپے کی سرمایہ کاری کی بنیاد کھڑی کر دیتا اور اسے سرمایہ کاری کا ایک عام معمول بنا لینا کسی طرح درست نہیں۔

1- بینک بنیادی طور پر کوئی تجارتی ادارہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد تجارت، صنعت اور زراعت میں سرمائے کی فراہمی ہوتا ہے، اگر ایک تجارتی ادارہ جو تجارت ہی کی غرض سے وجود میں آیا ہو اور جس کے پاس سامان تجارت موجود رہتا ہو وہ "بیج مؤجل" کا نہ کورہ طریقہ افتیار کرے تو اس کی نوعیت مختلف ہے، لیکن بینک جو نہ تجارتی ادارہ ہے اور نہ سامان تجارت اس کے پاس موجود رہتا ہے، وہ "بیج مؤجل" کا بی طریقہ افتیار کرے تو ایک کاغذی اس کے پاس موجود رہتا ہے، وہ "بیج مؤجل" کا بیہ طریقہ افتیار کرے تو ایک کاغذی کارروائی کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، جس کا مقصد سود سے بیخ کے ایک حیلے کے سوا بی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، جس کا مقصد سود سے بیخ کے ایک حیلے کے سوا بیکھ اور نہیں۔ اس فتم کے جیلوں کی شدید ضرورت کے مواقع پر تو مخوائش ہو سکتی ہے، لیکن سارا کاروبار بی حیلہ سازی پر بنی کر دینا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

(٣)۔ جب ہم ''غیر سودی بنکاری '' کا نام لیتے ہیں اور بدنگنگ کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا غشا یہ نہیں ہوتا کہ چند جیلوں کے ذریعے ہم موجودہ طریق کار کو ذرا سا تبدیل کر کے سارا نظام جوں کا توں برقرار رکھیں، بلکہ اس کا مقصد سے ہے

کہ سرمامیہ کاری کے پورے نظام کو تبدیل کر کے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالیس، جس کے اثرات تقسیم دولت کے نظام پر بھی مرتب ہوں اور سرمامیہ کاری کا اسلامی تصور ہے ہے کہ جو شخص کسی کاروبار کو سرمامیہ فراہم کر رہا ہے وہ یا نفع کا مطالبہ نہ کرے، یا آگر نفع کا مطالبہ کر تا ہے تو نقصان کے خطرے بیس بھی شریک ہو، لہذا " غیر سووی بزکلوی " بیں بنیادی طور پر اس تصور کا تحفظ ضروری ہے، اب آگر بینک کا سارا نظام " مارک اپ " کی بنیاد پر استوار کر لیا جائے تو سرمامیہ کاری کا یہ بنیادی اسلامی تصور آخر کماں اطلاق پذیر ہو گا؟ کیا ہم دینا کو بی باور حائیں گے کہ مروجہ بنکنگ سٹم کی ٹرابیوں پر پورے عالم اسلام بیں جو شور چی رہا تھا وہ صرف اس لئے تھا کہ " انٹرسٹ " کے بجائے مارک اپ کا حیلہ کیوں استعال نہیں کیا جا رہا؟ کیا اس جیلے کے ذریعے نظام تقسیم دولت کی مروجہ ٹرابیوں کا کوئی بڑارواں حصہ بھی کم ہو سکے کیا اس جیلے کے ذریعے نظام تقسیم دولت کی مروجہ ٹرابیوں کا کوئی بڑارواں حصہ بھی کم ہو سکے گا؟ اگر نہیں اور یقینا نہیں تو خدارا سوچئے کہ " مارک اپ" کا حیلہ استعال کر کے گا؟ اگر نہیں اور یقینا نہیں تو خدارا سوچئے کہ " مارک اپ" کا حیلہ استعال کر کے ہم اسلامی نظام سرمامیہ کلای کا کیا تصور دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟

اسی کئے ہمارے فقہاء کرام" نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ اکا دکا مواقع پر کسی قانونی تنگی کو دور کرنے کے ہمارے فقہاء کرام" نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ اکا دکا مواقع پر کسی قانونی تنگی کو دور کرنے کے لئے کوئی شرعی حیلہ اختیار کر لینے کی تو گنجائش ہے، لیکن ایسی حیلہ سازی جس سے مقاصد شریعت فوت ہوتے ہوں، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اسلام کو جس قتم کا نظام سرمایہ کاری مطلوب ہے وہ "مارک آپ" کے "میک آپ" ہے حاصل نہیں ہوگا، اس کے لئے محض قانونی لیپ پوت کی نہیں، انقلابی فکری ضرورت ہے، اس غرض کے لئے کاروباری اداروں کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر کام کریں، حسلبات رکھنے کے طریقے بدلنے ہوں گے، فیکسوں اور بالخصوص اکم فیکس کے موجودہ قوانین کی درشوت ستانی کی حموجودہ قوانین کی ایسی اصلاح کرنی ہوگی جس سے یہ قوانین بددیائی اور رشوت ستانی کی دعوت دینے کے بجائے لوگوں میں امانت و دیانت اور ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں، اور سب سے بڑھ کر اس ذہنیت کا خاتمہ کرنا ہوگا جو نقصان کا اونی خطرہ مول لئے بغیر اینے آیک آیک روپے پر بیتی نفع کی طلب گار ہوتی ہے۔

للذا ہم ارباب حکومت سے نہایت درد مندی کے ساتھ یہ اپیل کرتے ہیں کہ جب آپ نے معیشت کو سود سے پاک کرنے کا مبارک ارادہ کیا ہے ۔۔۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ اس ارادے کی نیک نیک نیت کی شبہ کیا جائے ۔۔۔ اور جب آپ اس سمت میں عملی اقدام بھی کرنے کے لئے تیار ہیں تو خدا کے لئے کا میں نیم دلی سے نہ سیجے، کیونکہ اس فتم کے انقلابی کاموں میں نیم دلی ہیں تو خدا کے لیے کیا میں میں نیم دلی

بعض اوقات انتمائی خطرناک نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے بجائے آب بوری جرائت و ہمت اور بوری کیسوئی کے ساتھ وہ اقدامات سیجئے جو اس عظیم اور مقدس کام کے لئے ضروری ہیں۔ ابھی غیر سودی کاؤنٹروں کی محض ابتدا ہے اور اس مرحلے پر خرابیوں کی اسملاح نسبنہ "آسان ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی جائیں گی، چنانچہ ہماری نظر میں فوری طور سے کرنے کے کام یہ ہیں:۔

(۱) ۔ غیر سودی کاروبار کی اصل بنیاد '' مارک آپ '' کے بچائے نفع و نقصان کی تقسیم کو

-2-616

(۲)۔ جن مقامات پر "مارک آپ" کا طریقہ باقی رکھنا ناگزیر ہو وہاں اس کی شرعی شرائط پوری کی جائیں، یعنی اول تو قیمت کی اوائیگی میں تاخیر پر "مارک آپ" کی شرحوں میں اضافے کی شرط کو فی الفور ختم کیا جائے، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی مخوائش نہیں۔ دوسرے اس بات کی وضاحت کی جائے کہ "مارک آپ،" کی بنیاد پر فروخت کیا جانے والا سلمان بینک میں لاکر فروخت کیا جائے گہ" مارک آپ،" کی بنیاد پر فروخت کیا جائے گا۔

الرم ) ۔ ایک اور اہم بات ہے کہ اب تک "فیر سودی کاؤنٹر" میں رقم رکھوائے والوں کو بیہ نہیں بتایا گیا کہ منافع کی صورت میں ان کو ملنے والی شرح منافع کیا ہو گی؟ لیعن ہے واضح نہیں ہے کہ بینک نفع کا کتنا حصہ خود رکھے گا اور کتنا اکاؤنٹ ہولڈرز میں تقسیم کرے گا؟ واضح نہیں ہے کہ بینک نفع کا کتنا حصہ خود رکھے گا اور کتنا اکاؤنٹ ہولڈرز میں تقسیم کرے گا؟ اس کے بجائے غیر سودی کاؤنٹر کے پراسپکٹس میں ہے کہا گیا ہے کہ شرح کا تعین کلی طور پر بینک کی صواب دید پر ہو گا ہے صورت حال بھی شرط درست نہیں۔ جب اکاؤنٹ ہولڈرز کی صواب دید پر ہو گا ہے صورت حال بھی شرط درست نہیں۔ جب اکاؤنٹ ہولڈرز کے ساتھ شرکت کا معالمہ کیا جا رہا ہے تو ہے بات معاہدے کے وقت طے ہونی چاہئے کہ نفع کی صوت میں نفع کا کتنا متناسب حصہ بینک کا ہو گا اور کتنا اکاؤنٹ ہولڈر کا؟ ورنہ شرح منافع مجمول موت میں نفع کا کتنا متناسب حصہ بینک کا ہو گا اور کتنا اکاؤنٹ ہولڈر کا؟ ورنہ شرح منافع مجمول ہو جائے گی۔

اب سوال میہ ہے کہ جن حضرات نے اس نئے نظام کے تحت '' غیر سودی کاؤنٹروں '' میں اب سوال میہ ہے کہ جن حضرات نے اس نئے نظام کے تحت '' غیر سودی کاؤنٹروں '' میں اپنے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں، ان کو ملنے والے نفع کی شرعی حیثیت کیا ہو گی؟ نیز جن حضرات کو اپنے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں، ان کو ملنے والے نفع کی شرعی حیثیت کیا ہو گی؟ نیز جن حضرات کو

اللہ تعلق نے سود سے بیچنے کی توثیق بخشی ہے، وہ استدہ ان کاؤنٹروں میں رقم رکھوائیں یا نہیں؟

اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ معقیر سودی کاؤٹٹروں " کے کاروبار کی جو تفعیل اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ معقیر تہم نے دیکھی ہے اس کی روسے اس کاروبار کے تبن جھے ہیں:۔۔

(۱) پہلا حصہ واضح طور پر جائز ہے لیمنی جو رقبیں عام کمپنیوں کے غیر ترجیجی حصص یا این آئی ٹی بینٹ خریدنے میں لگائی جائیں گی یا کسی اور ایسے کاروبار میں لگائی جائیں گی جو شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر رقبیں وصول کرتا ہو، ان پر حاصل ہونے والا منافع شرعاً طال ہو گا۔

(۲) - دوسرا حصہ واضح طور پر ناجائز ہے۔ لینی در آمدی بلوں پر "مارک اپ" کا جو طریقہ اسکیم میں بتایا گیا ہے کہ وقت مقررہ پر ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں "مارک اپ" کی شرح برحتی چلی جائے گی ہے واضح طور پر شرعاً ناجائز ہے، اور اس کاروبار سے حاصل ہونے والا منافع شرعاً حلال نہیں ہو گا، اس طرح ملکی بلوں پر "مارک ڈاؤن" کے نام سے کوئی کر کے جو نفع حاصل ہو گا، وہ بھی شرعاً درست نہیں ہو گا۔

(۳) - تیسرا حصہ مہم اور غیر واضح ہے۔ لینی ور آمدی بلول کے علاوہ دومری مدات میں جمال "مارک آپ" کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ وہاں صورت حال پوری طرح واضح نہیں، وہاں بھی نفع کے ناجائز ہونے کے دو اختال ہیں، ایک بید کہ یمال بھی اوائیگی میں تاخیر ہونے پر "مارک آپ" کی شرح بردھائی جاتی رہے، جس کی اسکیم میں نہ کوئی صراحت ہے نہ تروید۔ اور دوسرے یہ کہ بینک جو سامان "مارک آپ" کی بنیاد پر فروخت کر رہا ہے، اس پر بینک کا قبضہ ہونے سے کہ بینک جو سامان "مارک آپ" کی بنیاد پر فروخت کر رہا ہے، اس پر بینک کا قبضہ ہونے سے کہ بینک عورخت کر دیا جائے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی صورت نہ ہوئی تو فقہی طور پر اس سے حاصل ہونے والے نفع کی گنجائش ہوگ۔

اس تجزیئے سے بیہ بات واضح ہوئی کہ فی الحال ان "غیر سودی کاؤنٹروں" کا کاروبار جائز اور تاجائز معللات سے مخلوط ہے، اور اس کا پچھ حصہ مشتبہ ہے۔ الذا جب تک ان خامیوں کی اصلاح نہ ہو، اس سے حاصل ہونے والے منافع کو کلی طور پر طلال نہیں کہا جا سکتا، اور مسلمانوں کو ایسے کاروبار میں حصہ لینا درست نہیں۔

بيه نو تھا نے نظام كا على جائزہ اور اس سلسلے ميں عملی تجاويز كا خاكه! الك

لیکن یہاں سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ "غیر سودی بینکا ری" کے نام بر بیہ غیر شرعی کاروبار

کر کے عام مسلمان کو دھوکے میں رکھنے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ جب حکومت کی طرف سے واضح طور پر بار بار بیر اعلان کیا جا چکا ہے کہ وہ تین سال کے اندر مکی معیشت کو سود سے پاک کرنے کی بابقہ ہے، اور اس غرض کے لئے اسلامی نظریاتی کونسل اور اس کے مرتب کردہ بین کرنے کی بابقہ ہی مرق ریزی کے بعد ایک مفصل رپورٹ حکومت کو دے دی ہے اور وہ شاکع بھی ہو بھی ہے تو کی فرد یا محکے کو بیہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ اس رپورٹ کے مندر جات کو بین بیشت ڈال کر اپنی ذاتی رائے سے ایک ایسا نظام وضع کرے جو شری احکام کے مندر جات کو بین بیشت ڈال کر اپنی ذاتی رائے سے ایک ایسا نظام وضع کرے جو شری احکام کے خان دیا ہے، اور جے " غیر سودی بنکاری" کا نام دینا عام مسلمانوں کو فریب دینے کے مترادف ہے؟

ہم صدر پاکستان جنرل محم ضاء الحق صاحب سے اہیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاطے کی طرف فوری توجہ دے کر نہ صرف اس کی غلطیوں کی اصلاح کریں، بلکہ اس بلت کی تحقیق کر آئیں کہ اس غلطی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ اور وہ کون سے محاصر ہیں جو نقاذ شریعت کے ہر اقدام میں رکاوٹ ڈالنے اور مسخ کرنے کے پیچھے گئے ہوئے ہیں۔ ایسے مخاصر کی ریشہ دوانیوں پر مبر و تحقی کا مظاہرہ بہت کچھ ہو چکا اب وقت آگیا ہے کہ ان باتوں کا توٹس لیا جائے، اور عوام کا بیانہ مبرلبریز ہونے سے پہلے ملک کو ان سے تبحلت والئی جائے، ورث عام بے چینی پیدا کرنے والے ایسے اقدامات کا نتیجہ ملک و مات اور خود حکومت کے لئے بھی اچھا شیس ہو سکتا ۔ اللہ قائل ہمارے ارباب بست و کشاد کو یہ توثی عطا فرائیں، کہ وہ اس نے نظام کو تمام غیر شری امور سے کلی طور پر پاک کرنے کی کار کریں، تاکہ مسلمان پوری کیکموئی دلیوئی اور اطمیمان خاطر امور سے کلی طور پر پاک کرنے کا ممایاب بنانے میں جعہ لے کیس۔ آئین

آخرین ہم ملک کے ان علاہ سے جو خاص طور پر نقہ میں بھیرت رکھتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو رپورٹ غیر سودی بنکلوی کے سلسلے میں شائع کی ہے، اس کا بنظر غائر مطالعہ فرما کر اس کا شری نقطہ نظر سے جائزہ لیں، ظاہر ہے کہ یہ رپورٹ اس معالیے میں حرف آخر نہیں ہے، اس میں اب بھی علمی و فقتی قامیل ہو سکتی ہیں، اور اس کی اشاعت کا مقعد ہی ہیہ ہے کہ اہل علم کی مدد سے اس بہتر سے بہتر بنایا جاسکے، اس لیم یہ علاء کا فریضہ ہے کہ اس کا جائزہ لے کر ضروری ہو تو اس میں اصلاحات تجویز فرائیں، آکہ یہ علی کام بایہ جکیل تک پہنچ جائے، اور پھر اس کے نقاذ کی عملی عدد جمعہ آسان ہو جائے۔

و ما علينا الله البلاغ منهاني عنهاني البلاغ البلاغ ١١٨ ربيج الاول ١٠٠١١ه

• · • • . 1 -• 4 . . . . . . . . .

ذكر وفكر

# بجیت کا ہفتہ اور حکومت کی مالی اسکیمیں

حد و ستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور درود و سلام اس کے آخری پینمبر پر جنہوں نے دنیا ہیں حق کا بول بالا کیا

حکومت نے ۱۵ مئی ہے ۲۰ مئی تک ملک بھر میں بجبت کا ہفتہ منانے کا اعلان کیا ہے، اس موقع پر محترم صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کما ہے کہ " ہفتہ بجبت " کا بنیادی مقصد ہمیں اپنی اس اخلاقی اور قومی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے کہ ہم اپنی آمدنی کا ایک حصہ قومی بجبت کی اسکیموں میں لگانے کے لیے علیمدہ رحمیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی ملک کی اقتصادی ترقی کا دارو مدار باقاعدہ ترقیاتی منصوبہ بندی کا انحصار فنڈ کی دستیابی پر ہے۔ چنانچہ ہر انفرادی بجبت ملک کی اقتصادی ترقی میں تعمیری کر دار ادا کرتی ہے۔ دستیابی پر ہے۔ چنانچہ ہر انفرادی بجبت ملک کی اقتصادی ترقی میں تعمیری کر دار ادا کرتی ہے۔ صدر نے کہا کہ یہ ایک بدیمی امر ہے کہ قومی ترقی کی ضرور بات پوری کرنے کے لئے ہم جس قدر زیادہ اپنے ملکی دسائل کو استعمال میں لائیں گے اسی قدر غیر ملکی امداد پر ہمارا انحصار کم ہوتا جائے گا۔ اس لیم ہر شخص کو عمد کرنا چاہئے کہ وہ اپنی تمام کی تمام آمدنی خرج کرنے کے جائے اس کا ایک حصہ قومی بجت کی اسکیموں میں لگائے گا۔

محترم وزیر خزانہ جناب غلام اسحاق خان صاحب نے بھی اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کوئی بھی ملک سخت محنت اور کفایت شعاری کے بغیر ترقی کے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بدشتی سے ہمارے ملک میں بچت کی شرح دو مرے ترقی پذیر ملکوں کے مقالیہ میں بہت کم ہے، جس کے نتیج میں ہمیں سرمائے اور سرمایہ کاری کی ضروریات پوری کرنے کے لئے غیر ملکی وسائل پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے ہر شخص کا یہ اسلامی فرض ہے،

اور حب الوطنی کا نقاضا ہے کہ وہ ساوہ زندگی بسر کرے، اور تھوڑی بہت جو بھی بجیت کر سکتا ہے کرے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے اندرون اور بیرون ملک پاکستانیوں سے ابیل کی کہ وہ "ہفتہ بجیت" کو کامیاب کرنے کے لئے تومی بجیت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ کاری کریں۔ (روزنامہ جنگ کراچی ۱۵ مئی ۱۹۸۲ء)

پاکتان کے عوام کو بچت کی ترغیب اور سادگی اختیار کرنے کی تلقین اس سے پہلے بھی مخلف حکومتوں کی طرف سے ہوتی رہی ہے ۔ لیکن موجودہ حکومت کی طرف سے یہ اپیل اس لحاظ سے بطور خاص قابل غور ہے کہ وہ ملک میں اسلامی شریعت کے نفاذ کی داعی ہے۔ اور اس کے بیہ متواتر اعلانات کسی سے مخفی نہیں کہ وہ سیاست، معیشت، معاشرت، قانون، غرض ہر شعبہ زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے ، اس سمت میں اس نے بچھ عملی اقدامات بھی کئے ہیں، اور مانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے ، اس سمت میں اس نے بچھ عملی اقدامات بھی کئے ہیں، اور وہ ترجیحات کی فہرست میں اس مقصد کو اولین اہمیت دیتی ہے چنانچہ محترم وزیر خزانہ نے اسپنے پیغام میں صراحیہ " ہے کہ وہ سادہ میں صراحیہ" بھی اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ عوام کا "اسلامی فرض" ہے کہ وہ سادہ زندگی اختیار کر کے جتنی بچت کر سکتے ہوں، کریں، اور قومی بچت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ

"بچت" کے بارے میں اسلامی احکام اور تعلیمات پر آیک مفصل مقالے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اس وقت سے موضوع ہمارے پیش نظر نہیں اس وقت ہم اپنے ملک کے موجودہ حالات کے پس منظر میں اس موضوع پر چند محزار شات پیش کرنا چاہتے ہیں۔

جمال تک ساوہ زندگی اختیار کرنے، فضول خرچی سے بچنے، اور بچت کو قومی کامول میں افکانے کا تعلق ہے، ان مقاصد سے شاید کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس مسکلے کے کچھ دینی اور عملی پہلو ایسے بیں کہ ان کی طرف توجہ دیئے بغیر بیہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، اور ان کے بغیر بچت کی اسکیموں میں سرمایہ کاری کی ترغیب کو اسلام کی طرف منسوب کرنا لاتقر بو ان کے بغیر بچت کی اسکیموں میں سرمایہ کاری کی ترغیب کو اسلام کی طرف منسوب کرنا لاتقر بو المعملوق کے لطفے سے کم نہیں۔ آج کی محفل میں ہم انہی پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا چاہتے

تکومت کی توجہ کے لئے سب سے پہلی بات تو بیہ ہے کہ عوام کو سادہ زندگی اور بجت کی تلقین اس وفت تک محض ایک لفظی وعظ کی طرح ہے اثر رہے گی جب تک حکومت اپنی معاشی

پالیسیوں اور اپنے طرز عمل کے ذریعہ اس کے لئے مناسب فضا پیدا نہ کرے۔ آج حال ہے ہے کہ عوام جب اونچے درجے کے سرکاری افروں اور وزراء کے انداز زندگی کامشاہرہ کرتے ہیں قو دور دور سادگی کی کوئی پر چھائیں نظر نہیں آئی، دوسری طرف سلان تغیش کے سلسلے میں حکومت کی فراخ دلانہ پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ معاشرے میں تغیشات کے حصول کی دوڑ میں روز بروز اضافہ ہورہا ہے، اور ملک کی مجموعی فضا ایسی بن گئی ہے کہ جب تک کی مخص کے گھر میں بیلی ویژین، وی سی آر، ریفر یجر پئر، ائیر کنڈیشنز اور اس جیسی اشیاء نہ ہوں اس وقت تک وہ اپنے آپ کو پسماندہ اور محروم سجھتا ہے، اور ہے احساس محرومی اسے ہر جائز و ناجائز طریقے سے بیسہ حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ ملک کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی روزمرہ کی ضرور بات ہی بشکل پوری کر پاتے ہیں، اور اگر کچھ بچت کر بھی سکتے ہیں تو وہ سامان دونی کی اس دوڑ کی نذر ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں بچت میں اضافہ ہو تو کس طرح ہو؟

موجودہ حکومت اس لحاظ سے قابل مبار کباد ہے کہ اس نے سود کی حرمت اور اس کی خرابیوں کا نہ صرف برطلا اعتراف کیا ہے، بلکہ اسپے اس ارادے کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ ملکی

دوسرا مسئلہ جس کی طرف جمیں اس وقت خاص طور پر توجہ دلائی ہے، یہ ہے کہ آپ کا یہ ارشاد تو بجا ہے کہ سادہ زندگی اختیار کرنا جارا اسلامی فریضہ ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ ملک کی اقتصادی ترقی کے لئے کوشش کرنا حب الوطنی کا تقاضا ہے، لیکن کیا یہ حکومت کا "اسلامی فریضہ" نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو قومی سرمایہ کاری کے لئے ایسے رائے فراہم کرے جن کے ذریعے وہ سود کی لعنت میں جتال ہوئے بغیرا پی بچت کو ملکی ترقی کے کاموں میں لگا سکیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فخص اپنے "اسلامی فریضہ" پر عمل کرتے ہوئے سادہ زندگی افتیار کرتا ہے اور اپنی بچت کو قومی سرمایہ کاری کی اسکیموں میں لگاناچاہتا ہے تو اس کے لئے اس کے سواکیا راستہ ہے کہ وہ حکومت کی جاری کی ہوئی سودی اسکیموں میں حصہ لے اور سود کی الحنت میں ملوث ہو؟ ان حالات میں بچت کی ترغیب اور اس کو سرمایہ کاری میں لگانے کی تلقین بالواسطہ طور پر سودی کاروبار میں حصہ لینے کی تلقین نہیں تو اور کیا ہے؟ اندازہ فرما لیجئے کہ کیا اس بالواسطہ طور پر سودی کاروبار میں حصہ لینے کی تلقین نہیں تو اور کیا ہے؟ اندازہ فرما لیجئے کہ کیا اس خلین کو "اسلامی فریضہ" کے ساتھ شملک کرنا بالکل ایسا ہی تنگین استدلال کیا تھا کہ نماذ کے قائم سکاری کو چھوڑ کر صرف لاتقربوا الصلوۃ سے یہ استدلال کیا تھا کہ نماذ کے قریب پھٹکنا جائز نہیں۔

معیشت کو اس نجاست سے پاک کرنا چاہتی ہے، اور اس غرض کے لئے اس نے ملک میں وو ایک غیر سودی مالیاتی اوارے قائم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے کی حکومتیں سود کی برائی ہی کو تشلیم کرنے سے ہچکچاتی رہی ہیں، بلکہ بعض مرتبہ اس کو حلال طیب ثابت کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن ان تمام اعلانات کے باوجود اس سمت میں موجودہ حکومت کی طرف سے عملی پیش رفت میں اب تک جس ست رفاری اور بے اعتمالی کامظاہرہ ہوا ہے وہ ہڑا مایوس کن ہے۔

سب سے پہلے 1949ء میں موجودہ حکومت نے تین مالیاتی اداروں (این آئی ٹی۔ آئی سی میوچل فنڈ اور ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریش) کو سود سے پاک کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت تصوریہ تھا کہ یہ محض ایک ابتدا ہے، اور اب رفتہ رفتہ ملک کے تمام مالیاتی اداروں کو سود سے پاک کر دیا جائے گا، لیکن آج اس واقعے کو تین سال گزر چکے ہیں، اور اب تک اس سمت میں نہ صرف یہ کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی بلکہ جن تین اداروں کو سود سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا تھا ان میں سے بعض کے بارے میں اب بھی اس قتم کی خبریں سننے میں آتی رہتی اعلان کیا گیا تان میں سے بعض کے بارے میں اب بھی اس قتم کی خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ ان کے کاروبار کا پچھ حصہ اب تک سود میں ملوث ہے۔

میں اطلاعات ملی ہیں کہ ان کی رقبوں کا ایک حصہ ان کھاتوں ہیں بھی جمع ہے۔

یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ حکومت کو اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز پر عملی نقطہ نظر سے پچھ اشکالات ہیں، اس لئے ابھی تک ان پر عمل شروع نہیں کیا جا سکا، لیکن اس فتم کے اشکالات کو رفع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کونسل، وزارت نزانہ، اور متعلقہ اداروں کے ماہرین یکجا بیٹھ کر ان اشکالات پر غور کرتے، اور مل جل کر ان کا کوئی حل نکالتے۔ لیکن کونسل کی ربورٹ شائع ان اشکالات پر غور کرتے، اور مل جل کر ان کا کوئی حل نکالے۔ لیکن کونسل کی ربورٹ شائع ہوئے کو اس واقعے کو اس دو سال ہونے والے ہیں۔

" "وسود" جیسے تھین معاملے میں اس بے اعتنائی اور سل انگاری کے باوجود محترم وزیر خزانہ کو بیات ہر گزنہ دیات ہر گزنہ دیا کہ وہ "اسلامی فریضہ" کا حوالہ دے کر عوام کو قومی سرمایی کاری میں حصہ لینے پر آمادہ کریں-

سود کی حرمت کے اعتراف اور اس کی خرابیوں کے برطا اظہار کے باوجود اب تک اس متصد کے حصول کے سبت میں موٹر پیش قدمی نہ ہونے کی بنیادی وجہ سے معلوم ہوتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے نہ کوئی واضح منصوبہ حکومت کے ذہن میں ہے، اور نہ اس مقصد کی پخیل ایسے افراد کے حوالے کی گئی ہے جو مقصدیت کے جذبے سے اس کام کو انجام دے سیس۔ چنانچہ نظر ایسا آنا ہے کہ جن حضرات کے ہاتھ میں حکومت کی مالی اسکیموں کی باگ ڈور ہے، وہ حکومت کے اعلانات کی بنج بھرنے کے لئے بچھ متفرق اور سطی اقدامات کر کے خاموش ہو گئے ہیں، نہ اس اعلانات کی بنج بھرنے کے لئے بچھ متفرق اور سطی اقدامات کر کے خاموش ہو گئے ہیں، نہ اس سے میں آگے برھنے کا کوئی منصوبہ انہوں نے بنایا ہے، اور نہ بھی پیچھے مڑ کر میہ ویکھنے کی ذخت سے میں آگے برھنے کا کوئی منصوبہ انہوں نے بنایا ہے، اور نہ بھی پیچھے مڑ کر میہ ویکھنے کی ذخت سے میں آگے برھنے کا کوئی منصوبہ انہوں کے بنایا ہے، اور نہ بھی پیچھے مڑ کر میہ ویکھنے کی ذخت سے میں آگے برھنے کا کوئی منصوبہ انہوں کو سود سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، وہاں اب محل کیا ہو رہا ہے؟

سری بر درہ ہو ہے۔ ہم انتائی در دمندی کے ساتھ حکومت کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے ہیں اپنے طرز ہم انتائی در دمندی کے ساتھ حکومت نے اپنے آپ کو نفاذ شریعت کے حوالے سے دنیا ہیں عمل پر نظر ثانی کرے۔ اس حکومت نے اپنے آپ کو نفاذ شریعت کے حوالے سے دنیا میں متعارف کرایا ہے اور بارہا اپنی سیاست و معیشت اور قانون کو اسلامی ڈھانچے ہیں ڈھالنے کا حدد کیا ہے۔ لذا اس پر یہ فریضہ سب سے زیادہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان وعدول کو ایفا عہد کیا ہے۔ لذا اس پر یہ فریضہ سب سے زیادہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان وعدول کو ایفا کرے۔ یوں بھی اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اپنے آپ کو اس بات کا دستوری طور پر پابند کیا ہے کہ وہ تین سال کی مدت کے اندر اندر اپنے مالیاتی قوانین کو سود سے پاک کر طور پر پابند کیا ہے کہ وہ تین سال کی مدت کے اندر اندر اپنے مالیاتی قوانین کو سود سے پاک کر

دے گی، ان تین سالوں میں سے دو سال اب مرز بھے ہیں اور صرف ایک سال باتی رہ سیا ہے۔ لنذا حکومت پر دینی، اخلاقی، وستوری ہراعتبار سے بیہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آئندہ سال کے اندر اندر این تمام مالی توانین کو سود سے یاک کر دے۔

یہ کام اسی صورت ہیں ممکن ہے جب وہ اس مقصد کے لئے ایسے افراد منتخب کرے جو معافی اور مالیاتی امور ہیں مہارت و بصیرت کے ساتھ اسلامی جذب سے بھی پوری طرح سرشار ہول، اور اپنی زندگی کے اہم مقصد کے طور پر ملک کو سود کی لعنت ہے نجات دلانے کا تہیہ کئے ہوئے ہوں۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز میں کوئی عملی اشکال نظر آتا ہو تو علاء اور ماہرین معاشیات کی مدد سے اس کا ایبا حل نکالیس جو شریعت کے مطابق ہو، جن اواروں سے سود ختم کیا جائے ان پر پوری گرانی رکھیں کہ وہ اپنا کاروبار کس طرح چلا رہے ہیں؟ جب تک اس غرض کے لئے ایسے باہمت، بلند حوصلہ اور مقصدیت سے سرشار افراد اس کام کے لئے منتخب نہ غرض کے لئے ایسے باہمت، بلند حوصلہ اور مقصدیت سے سرشار افراد اس کام کے لئے منتخب نہ کئے جائیں گے، ہملری معاثی زندگی کا یہ سخین مسئلہ بدستور کھٹائی ہیں پڑا رہے گا۔ اور یہ قوم جو پیشنیس سال سے پرفریب نعروں اور وعدوں کا شکار رہی ہے موجودہ حکومت کے وعدوں سے پیشنیس سال سے پرفریب نعروں اور وعدوں کا شکار رہی ہے موجودہ حکومت کے وعدوں سے بھی مایوس ہو جائے، اس سے ملک کی نقمیر و ترتی

الله تعالی ہمارے ارباب اقتدار کو اس حقیقت کا سیجے فہم اور اس پر جرات مندی کے ساتھ عمل کا حوصلہ عطا فرمائیں، اور انہیں ان وعدول جرات مندی کے ساتھ عمل کا حوصلہ عطا فرمائیں، اور انہیں ان وعدول کی نتیں بخشیں، جن کا ایفاء ان کے وجود کی واحد وجہ جواز

و ما علينا ا إلا البلاغ

محمه تفى عثانى

### ذكر وفكر

# مشاركه كي نئي اسكيم

حدو ستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور درود و سلام اس کے آخری پنجبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

موجودہ عکومت نے برسراقتدار آنے کے بعد بار بار این اس عزم کا اعلان کیا ہے کہ وہ مکلی اعلام معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کرنا جاہتی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے اس حقیقت کا بھی برملا اعتراف کیا گیا ہے کہ ہمارے موجودہ نظام معیشت کی بنیادی خرابی جو پوری معیشت کو تھن کی طرح جائے رہی ہے، سود کی لعنت ہے، اور اس لعنت کا خاتمہ موجودہ حکومت کے اولین مقاصد میں شامل ہے۔

محترم صدر پاکستان جزل محمد ضیاء الحق صاحب نے ۱۹۵۷ء بیں جب اسلامی نظریاتی کونسل کی نئی تفکیل کی تو اس کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کونسل کو بھی بیہ ہدایت کی کہ وہ سود کے خاتے کے گوس طریق کار وضع کرنے کو اولین اہمیت دے۔ چنانچہ اسلامی نظریاتی کونسل نے آج سے دو سال پہلے اس موضوع پر اپنی مفصل رپورٹ بیش کر دی، اور حکومت نے بیہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ عنقریب بلاسود بنکاری کا آغاز کرنا چاہتی ہے۔

اس اعلان کے بعد ملک کے تمام بنکوں میں "غیر سودی کھاتوں" کے نام سے ایک نئی اسکیم جاری کی گئی۔ اگرچہ بیک وقت سودی اور غیر سودی دونوں قتم کے کھاتوں کا باتی رہنا ہماری نظر میں درست نہ تھا، لیکن کچھ نہ ہونے کے مقابلے میں پچھ ہونے کو غنیمت سمجھ کر ہم نظر میں درست نہ تھا، لیکن کچھ نہ ہونے کے مقابلے میں پچھ ہونے کو غنیمت سمجھ کر ہم نے اس اسکیم کا بردی امیدوں کے ساتھ مطالعہ کیا، لیکن بیہ دیکھ کر جیرت اور افسوس کی حد نہ رہی کہ اس اسکیم کا بیشتر حصہ جوں کا توں سودی طریق کار پر مشتمل تھا، اور نام کی تبدیلی کے

سوا اس میں اور سودی نظام میں کوئی بنیادی فرق شمیں تھا۔

"البلاغ" كے ان صفحات میں ہم ایك سے زائد بار اس طریق كار پر تنقید كر بچكے ہیں، اور دلائل كے ساتھ، ثابت كر بچكے ہیں كہ سے طریق كار اسلامی اصولوں سے مطابقت نہيں ركھتا۔

"رشته بجن کے موقع پر محترم وزیر خزانہ نے ان غیر سودی کھاتوں کے لئے ایک نئی
"مشارکہ اسکیم" کا اعلان کیا، اور تاثر بیہ ملا کہ اب ان غیر سودی کھاتوں کی رقوم
فالسنة "شرکت" کے اسلامی اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری میں لگائی جائیں گا۔
اس مجمل اعلان سے ایک بار پھر یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید اب ان غیر سودی کھاتوں کا قبلہ ورست ہو جائے، اور کم از کم ان کھاتوں کی حد تک سودکی لعنت سے نجات مل جائے۔

ایک مرت تک ہمیں اس نئی "مشار کہ اسکیم" کی تفصیلات مہیا نہ ہو سکیں لیکن اب کچھ عرصے قبل اس کی تفصیلات سامنے آئیں تو آیک بار پھر ان خوشگوار امیدوں پر پانی پھر گیا، اور بید دکھے کر بے حد افسوس ہوا کہ "مشار کہ" کے معصوم نام سے بید اسکیم بھی سود ہی کی آیک دوسری صورت ہے، بلکہ بعض جبنیتوں سے سود کی مروجہ شکل سے بھی بدتر!

اس اسکیم کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کسی کاروباری ادارے کو بینک سے سرمایہ لینے کی ضرورت ہو، وہ ایک متعین مدت کے لئے اپنا ایک تجارتی پروگرام وضع کر کے بینک کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دے گا، بینک اگر اس پروگرام کی متوقع کامیابی سے مطمئن ہو تو اس ادارے کو ''نفع و نقصان میں شرکت کی بنیاد '' پر سرمایہ مہیا کرے گا۔ معلدے کے وقت مخنینی منافع اور اس میں فریقین کا تناسب طے ہو جائے گا، پھر معاہدے کے اختیام پر حقیقی منافع کا حماب کیا جائے گا، اور اس کے مطابق حصمۂ رسدی نفع تقسیم ہو گا۔

لیکن اگر کاروبار میں نقصان ہوا تو پہلے نقصان کی زد کاروباری ادارے کے مدمخفوظ RE)

SERVE) پر برے گی، اس کے بعد بھی اگر نقصان باقی رہے تو بینک کے جصے کے نقصان کی اللہ اس طرح کی جائے گی کہ جتنی رقم کا نقصان ہوا ہے، پونک اس کاروباری ادارے کے اتنی رقم کا خور مالک بن جائے گا۔

اس طربق کار میں نفع کی تہ یم کار تو بظاہر درست ہے، لیکن نقصان کی صورت میں جو طربق کار تیم کار تو بظاہر درست ہے، لیکن نقصان کی صورت میں جو طربق کار تیجویز کیا تھیا ہے وہ واضح طور پر شربعت کے خلاف، اور سود کی بدترین شکل ہے۔ اول تو یہ اصول بالکل غلط ہے کہ نقصان کی پہلی زو اس کاروباری ادارے کے مدمحفوظ پر اول تو یہ اصول بالکل غلط ہے کہ نقصان کی پہلی زو اس کاروباری ادارے کے مدمحفوظ پر

پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ اس ادارے کا مد محفوظ بینک کی ٹرکرینیں ہونے والے کاروبار کا جزء شیں ہے، بلکہ اس ادارے کے سابقہ کاروبار کی بچت ہے۔ للذا اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے الف ب کے ساتھ شرکت کا معاہدہ کرتے ہوئے یہ شرط عائد کرے کہ اگر مشترک کلروبار میں نقصان ہوا تو پہلے ب اے اپنی ذاتی تجوری میں رکھی ہوئی رقم سے پورا کرے گا۔ اس شرط کے ظالمانہ ہونے میں کس کو تامل ہو سکتا ہے؟

ذوسرے بینک کی تلافی کا بیہ عجیب و غریب طریق کار اس اسکیم میں طے کیا گیا ہے کہ وہ نقصان کی رقم کے بقدر اس ادارے کے حصص کا مالک بن جائے گا۔ سوال بیہ ہے کہ آگر بیہ واقعتہ "مشارکہ" ہے تو ایک فریق کے نقصان کی ذمہ داری دوسرے فریق پر عائد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ "سود" اور "شرکت" کے در میان بنیادی فرق اس کے سوا اور کیا ہے کہ سود میں ایک فریق کے متعین نفع کی ضانت ہوتی ہے، اور دوسرے فریق کا نفع موہوم ہوتا ہے، جب کہ سود میں ایک فریق کے متعین نفع کی ضانت ہوتی ہے، اور دوسرے فریق کا نفع موہوم ہوتا ہے، جب کہ "شرکت" میں دونوں فریق نفع و نقصان کا خطرہ بیک وقت برداشت کرتے

بلکہ زیر نظر اسکیم کا بیہ حصہ سود کے مروجہ طریق کار سے زیادہ ظالمانہ اور استحصال پر مشمل ہے، اس لئے کہ مروجہ طریق کار میں تو بینک سود کا روپیہ لے کر فلرغ ہو جاتا، لیکن زیر نظر اسکیم میں وہ زبردستی اس کاروباری ادارے کا مستقل حصہ دار بن کر اس کے آئندہ ہونے والے تمام منافع میں بیشہ کے لئے دعوے دار بن جائے گا، للذا حقیقت یہ ہے کہ یہ نئی اسکیم مود اور استحصال کی بدترین شکل ہے جسے اسلام کے نام پر رائج کرنا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شرمناک فریب کے مرادف ہو گا۔

ہم انتائی در د مندی اور ول سوزی کے ساتھ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لئے اس فتم کے نیم دلانہ اقد امات سے پر ہیز سیجئے، پہلے صرف ایک سودی کاروبار کا گناہ تھا، اس فتم کے اقد امات سے اس گناہ کے علاوہ (معاذ اللہ) اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ فریب کا وبال بھی شامل نہ ہو جائے۔ ہم با بار عرض کر چکے ہیں کہ سود کے خاتم کے لئے اسلامی نظریاتی کونسل کا وضع کر دہ طریق کار آپ کے سامنے موجود ہے، اگر اس طریق کار میں کوئی عملی وشواری نظر آتی ہے تو اسے باہمی افہام و تنتیم کے ذریعے دور کر کے اسے نافذ سیجئے، لیکن جب کی بہ سین ہوتا، خدا کے لئے کم از کم اس بدترین سودی طریق کار سے "غیر سودی طریق کار جاری کرنے کا کار میں کرنے کا کار "کولیل آثار دیجئے، ورنہ اسلام کے کے نام سے خالص غیر اسلامی کاروبار جاری کرنے کا

منتجه دنیا اور تأخرت دونوں میں براہے۔

**.** ..

, .

ہم بحیثیت مجموی دین اغتبار سے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے عمد حکومت کو بچھلی حکومتوں کے مقابلے جیل بہا غنیمت سمجھتے ہیں، اور اسی لئے پورے اخلاص، خیر خوابی اور ہمدر دی کے ساتھ ان کی کامیابی کے لئے دعا کو بھی ہیں اور حتی المقدور تعاون سے بھی گریز ضمیں کرتے۔ لیکن ان کے عمد حکومت جی اس فتم کے اقدامات انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ معلوم ہوتے ہیں، اور ان سے حکومت کے خلاف شکوک و شبمات کو بھی تقویت ملتی ہے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی موجودہ حکومت کو اس فتم کے افسوس ناک اقدامات سے پاک محمدی درے، اسے نفاذ شریعت کی شمج فہم، اس کے لئے شیح طریق کار اختیار کرنے کی توفیق اور اس مراستے کی رکاوٹوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آئین

محمد تقی عثانی ۱۸ همادی الثانیه ۲۰۳ساه

ذكر وفكر

## غير سودي بينكاري

#### \_\_\_ چند تازات

حد و ستائش اس زات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور درود و سلام اس کے آخری پیغیر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

سعودی عرب کے مرحوم شاہ فیصل کے صاحب زادے شنرادہ مجمہ الفیصل کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بلاسود بینکا ری کے قیام کا خاص جذبہ مرحمت فرمایا ہے، وہ سالها سال سے دنیا کے مخلف حصول میں غیر سودی بینک قائم کرنے کے لئے کوشاں ہیں، اور اپنی ذاتی دلچیں اور جدوجمد سے بہت سے بینک قائم کر چکے ہیں۔ اس وقت دبی، کویت، بحرین، اردان، مصر، سوؤان، جنیوا اور دنیا کے مخلف حصول میں بہت سے اسلامی بینک قائم ہو چکے ہیں جن کا موڑی اور کوشش ہے کہ وہ سود سے پاک بینکا ری کا عملی نمونہ پیش کریں مر

شنرادہ محمد الفیصل کی قیادت میں ان تمام بیکوں کا ایک اتحاد "الجمعینة العالمینة للبنوک الاسلامیة" (انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف اسلامیة" ) کے نام سے قائم ہے، جو ان تمام اداروں کے در میان رابطے اور تعاون کا اہتمام کرتا ہے، اور سب کی عملی مشکلات کو اجتماعی طور پر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی ایسوسی ایشن کے تحت علماء کا ایک بور ڈبھی قائم ہے جو "الرقابة الشرعیة للبنوک الاسلامیة" کے نام سے معروف ہے، اس بورڈ کا کام یہ ہے کہ وہ ایسوسی ایشن کے تحت کا جائزہ لیتا ہے، اور مختلف بیکوں کو ایسوسی ایشن کے تحت چلنے والے بیکوں کی شرعی حیثیت کا جائزہ لیتا ہے، اور مختلف بیکوں کو ایسوسی ایشن کے تحت جادہ کو ایسوسی ایسوسی ایشن کے تحت کا جائزہ لیتا ہے، اور مختلف بیکوں کو

ان کے طریق کار سے متعلق فقہی مٹورے دیتا ہے۔ یہ بینک عام نظام بینکا ری سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، اس لئے ان کو اپنے کام میں طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، جن کے حل کے وہ نئی نئی اسکیمیں شروع کرتے ہیں، ان اسکیموں کے شرعی جواز یا عدم جواز کا فیصلہ یمی بورڈ کر تا ہے۔ یہ بورڈ شخ فاطر، شخ بدرا امتولی اور شخ بوسف القرضاوی جیسے عالمی شمرت کے پندرہ علماء پر مشمل ہے، اور وقل فوقل اجلاس منعقد کر کے شمرت کے پندرہ علماء پر مشمل ہے، اور وقل فوقل اجلاس منعقد کر کے بیکوں کے ان مسائل پر غور کرتا، اور شریعت کی روشنی میں اپنا فتوئی دیتا ہے، اور بینک اس فتوے کی رہنمائی میں اپنا کام کرتے ہیں۔

۲۴ مارج کو اسلام آباد میں اس ایسوسی ایش نے "غیر سودی بینکا ری" کے موضوع پر ایک محفل نداکرہ کا اہتمام کیا تھا اور اس موقع پر الرقابۃ الشرعیۃ" کا ایک اجلاس بھی اسلام آباد میں طے کیا گیا تھا۔ راقم الحروف کو ان دونوں اجتماعات میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، اس لئے دونوں میں شرکت کے ذریعے احقر کواس ادارے کی کارکر دگی دیکھنے کا موقع ملا۔ اس شرکت کے چند آثرات ذیل میں پیش خدمت ہیں۔۔

جمال تک ایسوی ایش کے عام خداکرے کاتعلق ہے، اس میں شنزادہ محمر الفیصل کے علاوہ مختلف ملکوں میں غیر سودی بینکوں کے سربراہ شریک تھے، جنہوں نے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں غیر سودی معیشت کے موضوع پر اظہار خیال کیا۔ خداکرے میں پاکتان کے متعدد برئے برئے مالیاتی اداروں کے سربراہ بھی مدعو تھے، جن میں سے بعض نے مقالے بھی پیش برئے، اور بعض مبصری حیثیت سے خداکرے کی کارروائی میں شریک رہے۔ اس خداکرے کا عام رحجان دو حیثیتوں سے مفید اور خوش آئند معلوم ہوا۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اب سے چند سال پہلے تک عالمی نداکروں میں جا بجا سئلہ یہ ذیر بحث آیا کر تا تھا کہ بینکوں کا انٹرسٹ "ربوا" کی تعریف میں داخل بھی ہے یا نہیں؟ اور مغرب زدہ طقوں کا آیک بردا عفر بیشہ اس بات پر معر رہتا تھا کہ بینکوں کا سود "ربوا" میں داخل نہیں، اس لئے وہ طلال ہے ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب وہ دور ختم ہو گیا ہے، اب یہ بات صرف علماء کی حد تک نہیں، بلکہ مسلم ممالک کے ماہرین معاشیات و مالیات میں بھی اب یہ سلم عالمی حقیقت کے طور پر مان کی مئی ہے کہ بینک انٹرسٹ "ربوا" کی تعریف میں داخل ہے، اور قطعی طور پر حرام ہے۔ چنانچہ اب مسلم ممالک میں جو بین الاقوامی کانفرنس یا داخل ہے، اور قطعی طور پر حرام ہے۔ چنانچہ اب مسلم ممالک میں جو بین الاقوامی کانفرنسی یا

ذاكرے منعقد ہوتے ہيں، ان كا موضوع بہلے كى طرح بيہ نہيں ہوتا كه "بينك انٹرسٹ" ربوا ہے يانہيں؟ بلكہ اب موضوع بيہ ہوتا ہے كہ بينكوں كو سود سے پاك كر كے چلانے كے لئے كيا كيا طريقے اختيار كئے جا سكتے ہيں؟

چنانچہ اس نداکرے کا موضوع بھی ہیں تھا، نداکرے سے خطاب کرنے والے روائی علاء ملیں تھے، بلکہ تمام تر وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے ملکوں میں چوٹی کے ماہرین معاشیات، مالیات و بنکاری کے ماہرین سمجھے جاتے ہیں۔ ان سب نے سود پر بنی بنکاری کی معاشی معنرتوں اور غیر سودی بنکاری کی معاشی موائد پر پوری خود اعتادی کے ساتھ روشنی ڈائی، اور اس بات پر اپنے محامی فوائد پر پوری خود اعتادی کے ساتھ روشنی ڈائی، اور اس بات پر اپنے محکم عزم کا اظہار کیا کہ انشاء اللہ اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے بینکا ری کا ایسا نمونہ پیش کریں سے جو شمیٹھ معاشی نقطہ نظر سے بھی زیادہ مفید اور نتیجہ خیز ہو۔

دوسری بات ہے کہ مختلف ملکوں میں متعدد غیر سودی میکوں کے قیام نے ہے بات اشکارا کر دی ہے کہ سود کے بغیر بینک کا تصور محض ایک نظریہ اور قلفہ شیں رہا، بلکہ اب عملی پیکرافتیار کر چکا ہے۔ طاہر بات ہے کہ یہ بینک دنیا کے صدیوں سے چلے ہوئے نظام کے مقابلے میں ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں جس کو بینکوں کی عام برادری سے تعاون شیں مل سکا، اس لئے ان کو متعدد عملی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ ابھی شرگ اور فقی نقط نظر سے بھی ان کے طریق کار میں کچھ خامیاں ہوں، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ ان میں بینکوں کے تمام سربراہ دو باتوں پر پوری طرح متفق ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عملی بینیدیوں سے ڈر بینکوں کے تمام سربراہ دو باتوں پر پوری طرح متفق ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عملی بینیدیوں سے ڈر بار بیٹھنے کے بجائے ان پیچیدیوں کو اپنی محنت، عزم اور جدوجمد کے ذریعہ دور کرنے کا عزم صمیم رکھتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی ہر اسکیم ہیں جس طرح اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ عمل کامیاب ہو، اس طرح ان کی کوشش سے ہے کہ حتی الامکان وہ شرعی قواعد کے فوری طرح مطابق ہو، اور جماں جماں فقہی نقطہ نظر سے خامیاں ہیں، وہاں وہ کھلے دل سے ان فوری کوائیں کوری کوری کوری خامیاں ہیں، وہاں وہ کھلے دل سے ان خامیوں کو دور کرنے کے لئے تیار ہیں۔

یہ ایک خوش آئند ابتداء ہے، اور آگر یہ کام اس لگن اور جذبے کے ساتھ جاری رہا تو انشاء اللہ اس کے حوصلہ افراء نتائج ہر آ مہ ہوں گے۔ اس وفت سودی بینکا ری کے سمندر میں ان چند بینکوں کی حیثیت بظاہر چند بینکوں سے زیادہ نہیں، لیکن اس اقدام کا اثر فضا پر یہ پڑا ہے کہ ان مسلم ملکوں میں بھی غیر سودی بینکا ری کا آوازہ بلند ہو رہاہے جن کا نظام حکومت سراسر لادبی ہے۔ چنانچہ ترکی جیسے ملک میں بھی سرکاری سطح پر غیر سودی بینکوں کے قیام کی اجازت

وے دی گئی ہے، اور سوڈان میں تو بات یمال تک پہنچ گئی ہے کہ سود بذریعہ عدالت قابل نفاذ مہیں رہا۔ اللہ تعالی مسلم ممالک کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے تو یمال غیر سودی بینکول کی ایسی منتکم برادری وجود میں آسکتی ہے جو نہ صرف یہ کہ سودی بینکول سے آلکھیں چار کر سکتے، بلکہ ان کے لئے آیک قابل تقلید مثال بن جائے۔

اس محفل نداکرہ کے افتتاحی اجلاس کی صدارت صدر پاکستان جنرل محمہ ضیاء الحق صاحب نے فرمائی، اور اپنے صدارتی خطاب میں جو ایمان افروز باتیں کمیں، وہ بلاشبہ پاکستان کے ہر مسلمان کے دل کی آواز ہیں، انہوں نے فرمایا کہ عالم اسلام میں نفاذ شریعت کے لئے بنیادی طور پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ دلول میں ایمان ویقین کی قوت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی قدرت و رحمت کاملہ پر ٹھیک ٹھیک ایمان ہو تو نفاذ شریعت کے راستے کی ہر مشکل پر قابو یا یا جا سکتا ہے۔

انہوں نے مثال پیش کی کہ جب ہم نے پاکستان میں شراب پر پابندی عائد کی توالیہ عرصے کک پی آئی اے کی غیر ملکی پروازوں میں شراب کی فروخت کا سلسلہ جاری رہا، جب ہم نے ان پروازوں میں بھی شراب کی فروخت بند کرنے کا ارادہ کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس سے پی آئی اے کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو گا، اور غیر ملکی پروازیں خسارے میں چلیں گی، لیکن ہم نے ایک دینی فریضہ سمجھ کر اللہ تعالی کے بھروسے پر پی آئی اے میں شراب کی فروخت پر پابندی عائد کر دی۔ اللہ تعالی نے ایسا فضل فرمایا کہ اب بجماللہ ان پروازوں میں نقصان کی بجائے نفع مور ہو ہے۔

جناب صدر نے فرمایا کہ سود کے خاتے کے لئے ہماری سب سے پہلی ضرورت اس بات پر معظم ایمان ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے ہمارے لئے حرام قرار دیا ہے، وہ ہمارے لئے تاکزیر نہیں ہو سکتی، جب ہم اس ایمان کے ساتھ کام کریں گے تو انشاء اللہ اس راستے کی رکاوٹیس دور ہوں گی، اور ہم منزل مراد تک پہنچ کر رہیں گے۔

جناب صدر کے بیہ خیالات بڑے پاکیزہ، بڑے ایمان افروز اور انتمائی سلامت ککر پر مبنی بیں، اور انتمائی سلامت ککر پر مبنی بین، اور انتی خیالات کے ساتھ ان کا بیہ اعلان بھی قابل ذکر ہے کہ حکومت اس بات کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ملک سے جلد از جلد سود کا عمل خاتمہ کر دیا جائے۔

جناب صدر کے ان خیالات اور اعلانات کی بوری قدر دانی کے باوجود جمیں ان سے بیہ

وردمندانہ گزارش کرنی ہے کہ سود کے خاتے کے سلسلے میں سرکاری سطح پر جو کچھ اس وقت عملاً ہو رہا ہے، اس میں ان خیالات اور اعلانات کی کوئی جھلک کم از کم ہم جیسے عام آدمی کو نظر نہیں آتی، اور اس بنا پر معاندین کی بات توالگ ہے، لیکن موجودہ حکومت کے ہمدر د اور بھی خواہ افراد بھی بیہ باور کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ کام کی اس رفتار کے ساتھ "جلد از جلد" خاتمہ سود کا خواب وا فعتہ شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔

اس وقت صورت حال ہے ہے کہ آج ہے تین سال پہلے تک جن ہالیاتی اداروں کو سود ہے .

پاک کر دیا گیا تھا، گزشتہ تین سال کے دوران ان کی تعداد میں کوئی اضافہ شیں ہوا، اس کے برعکس ہر سال نئ نئ سودی اسکیسیں منظرعام پر آرہی ہیں، بیکوں میں جو نام نماد "غیر سودی کاؤٹرز" کھولے گئے ہیں، ان کے طریق کار کے بارے میں ہم بارہا ان صفحات میں عرض کر چکے ہیں کہ وہ درحقیقت سود ہی کی آیک بدلی ہوئی صورت ہے، اور شری افتبار ہے ان میں اور عام سودی کاؤٹروں کو صحیح معنی میں سود عام سودی کاؤٹروں کو صحیح معنی میں سود سودی کاؤٹروں کو صحیح معنی میں سود سے پاک کر کے شری قاعد کے تحت لانے کی بھی کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ ہم بار بار یہ تجویز پیش کر چکے ہیں کہ کم از کم ان نام نماد "غیر سودی کاؤٹروں" کا طریق کار صحیح کرنے کے لئے وزارت نزانہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کا آیک مشترک اجلاس منعقد کر کے متعلقہ عملی کئی جائزہ لے لیا جائے، باہی گفت و شنید کے نتیج میں انشاء اللہ ایبا طریق کار طے ہو سکے گئے وزارت نزانہ اور اسلامی نظریاتی ہوں تک اس قتم کی کوئی مشترک نشست بھی نہیں مسائل کا جائزہ لے لیا جائے، باہی گفت و شنید کے نتیج میں انشاء اللہ ایبا طریق کار طے ہو سکے گئے جو کے سلط میں مرکاری سطح پر آیک جود واضح طور پر نظر آتا ہے، اور کم از کم ہمیں کوئی ایس حرکت نظر نہیں آتی مرکاری سطح پر آیک جود واضح طور پر نظر آتا ہے، اور کم از کم ہمیں کوئی ایس حرکت نظر نہیں آتی حرکت نظر نہیں آتی حرک نظام معیشت کی طرف حرک بنا پر بید کما جاسکے کہ ملک تدریجا " بی سمی، غیر سودی نظام معیشت کی طرف

جناب صدر نے بالکل صحیح قرمایا ہے کہ سود کے خاتمے کے لئے ہماری بنیادی ضرورت ایمان و یقین کے استحکام کی ہے، مغرب کے مادی نظام زندگی کے تحت پرورش پائے ہوئے دماغ ہمیشہ ڈراؤ نے اعداد و شار پیش کر کے خوف دلاتے رہیں گے، لیکن اگر اس بات پر ہمارا ایمان متحکم ہے کہ اللہ کا ہر تھم ہر قیمت پر واجب التعمیل ہے اور وہ اپنے احکام پر عمل کرنے والوں کو بلاوجہ پریشان نہیں کرے گا، تو عملی تجربہ یقینا ان ڈراؤ نے خوابوں کی تردید کر دے گا۔ بریشان نہیں کرے گا، تو عملی تجربہ یقینا ان ڈراؤ نے خوابوں کی تردید کر دے گا۔ بناب صدر نے پی آئی اے کی مثال بالکل صحیح دی ہے، اگر حکومت اس وقت ان "اعداد و

شار" سے مرعوب ہو کر اپنے فیصلے میں بھی پاہٹ کا مظاہرہ کرتی تو آج ہم اپنی پروازوں کے وران شراب نوش کی لعنت سے چھٹکارا حاصل نہ کر پاتے، لیکن جب اللہ پر بھروسہ کر کے اس لعنت کو ختم کرنے کا عزم کر لیا گیا تو دنیا نے دکھے لیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آتی سے۔

سود کے معاطے میں بھی جب تک اس ایمان ویقین اور اس جذبہ اطاعت خداوندی سے کام شیس لیا جائے گا، سرمایہ دارانہ نظام کا یہ عفریت ہماری معیشت کو اپنے خونخوار بنجوں سے آزاو نہیں کرے گا۔ پچھلے دنوں سوڈان کی کابینہ کے ایک اہم رکن ڈاکٹر حسن التزابی پاکستان آئے تھے، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ سوڈان میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ بینک اگر سودی کاروبار کرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری پر ایساکریں، آئندہ عدالت کے ذریعہ سودکی کوئی ڈگری شیس دی جائے گی۔ اس اعلان کو ایک مدت گزر چکی ہے، لیکن وہاں اس اعلان کی وجہ سے ملکی معیشت پر کوئی آسمان شیس ٹوٹ پڑا۔ آگر سوڈان یہ ہمت کر سکتا ہے تو پاکستان سے جس معیشت پر کوئی آسمان شیس ٹوٹ پڑا۔ آگر سوڈان یہ ہمت کر سکتا ہے تو پاکستان سے جس کی بنیاد ہی اسلام کے نام پر اٹھی ہے۔ یہ حوصلہ کیوں شیس کر سکتا ؟

ان تمام گزارشات کا مقصد اعتراض برائے اعتراض نہیں، بلکہ پوری دردمندی اور دلسوزی کے ساتھ حکومت کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ اقترار و افتیار اللہ تعالیٰ کی بہت بری ابانت ہے، یہ ابانت ہیشہ کمی ایک کے ہاتھ میں نہیںر ہتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نفاذ شریعت کا ایک زریں موقع عطافرہایا ہے، اور اس کے لئے ایک طویل مسلت وی ہے، اگر آپ اس مسلت کو صبح استعال کر کے کم از کم سود جیسے برے برے منکرات سے قوم کو نجات دلانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ونیا و آخرت میں آپ کے لئے سرخروئی کا باعث ہوگا، اور یہ قوم جس کامیاب ہو جائیں تو یہ ونیا و آخرت میں آپ کے لئے سرخروئی کا باعث ہوگا، اور یہ قوم دے گی، لیکن اگر خدانخواستہ آپ اس مسلت کو صبح استعال نہ کر سکے تو ونیا و آخرت میں اس کی جواب دہی بھی بڑی سقین ہے۔ لندا فدا کے لئے مزیدوقت ضائع کے بغیر سود کی لعنت سے قوم کو نجات دلانے کے ساتھ ہوگی۔ قرآن کر یم نے سود کو ''اللہ اور اس کے رسول'' کے ساتھ ونیا اللہ کی مہراوف کے ساتھ ہوگی۔ قرآن کر یم نے سود کو ''اللہ اور اس کے رسول'' کے ساتھ ونیہ نہیں کر یں گے قرار دیا ہے، اور جب تک ہم اس ''جنگ'' سے صدق ول کے ساتھ ونیہ نہیں کر یں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحموں کے سرخواں کے ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہرقیت پر ختم کر اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحموں کے سرخواں سے سے جو اس باغیانہ جنگ کو ہرقیت پر ختم کر اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحموں کے سرخواں سے ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہرقیت پر ختم کر اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحموں سے سے جہ تیہ کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول'' کے ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہرقیت پر ختم کر اس سے سے تیہ تہہ کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول'' کے ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہرقیت پر ختم کر

کے وم لیں گے تو پھر باری تعالی کی طرف سے بشارت یہ ہے کہ:

ولو انہم آ منوا وانقوا لفتحنا علیہم برکات من السہا،
اور اگر وہ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر
آسان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان ویقین کی اس دولت سے مالا مال فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے
راستے میں حائل ہونے والی ہر رکاوٹ کو اس کے ذریعے کچل سکیں، اور اپنی انفرادی اور اجہای 
زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے اس کے اسباب غضب کو دور اور اس کی رحمتوں اور پر کتوں کو متوجہ کر سکیں۔ آمین۔

•

•

• •

.

و ما علينا اللا البلاغ

محمد تقی عثمانی ۲۲ جمادی الثانیه ۱۲۳ همادی

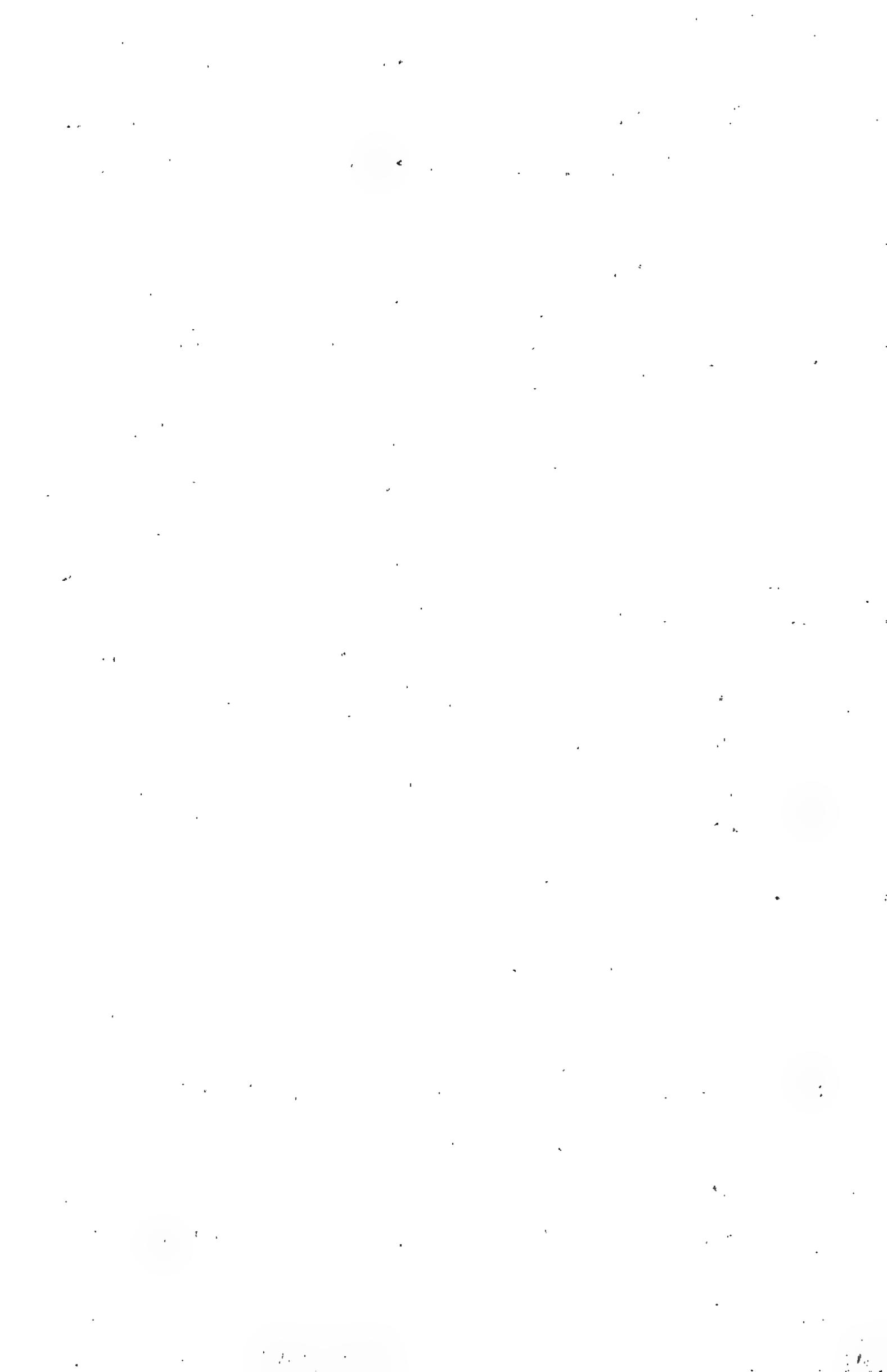

#### ذكر وفكر

# سود كالمكمل خاتمه

#### \_\_\_وزیر خزانه کا نیا اعلان

حمد و ستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور درود و سلام اس کے آخری پینمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

سال رواں کا بجٹ پیش کرتے ہوئے ملک کے وزیر خزانہ جناب غلام آئی خان صاحب نے غیر سودی نظام بینکا ری کے قیام کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے، ہم اس مرتبہ ان صفحات میں اس کے بارے میں بچھ گزار شات پیش کرنا چاہتے ہیں۔

محترم وزیر خزانہ نے فرمایا ہے کہ صدر مملکت جناب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے ملک سے سود کے خاتنے کے لئے اکتوبر ۱۹۸۵ء کی جو آخری حد مقرر کی تھی، ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ انشاء اللہ اس سے چند ماہ قبل، یعنی جولائی ۱۹۸۵ء ہی میں ملک سے سودی نظام کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے گا، اور اس تاریخ کے بعد ملک کا کوئی بینک سود کی بنیاد پر لین دین نہیں کر ہے گا۔

مدت کے تغین کے بارے میں اختلاف رائے ممکن ہے، لیکن محترم وزیر خزانہ کی سائی ہوئی اس خوشخبری کا ہر وہ شخص خیر مقدم کرے گا جسے پاکستان سے محبت ہے، اور جو یہاں اسلام کے احکام و تغلیمات کو عملاً جاری و ساری دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ خبر ہے جسے سننے کے احکام و تغلیمات کو عملاً جاری و ساری دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ خبر ہے جسے سننے کے لئے عرصے سے کان ترس رہے شے، اور مقام شکر ہے کہ بعد از خرابی بسیار سمی، یہ خوشخبری سننے میں آئی گئی۔

لیکن ماضی میں غیر سودی نظام معیشت کے قیام کے سلسلے میں جو تلخ تجربات سامنے آتے رہے ہیں ان کے پیش نظر یہ مسرت ہنگوک و شہمات کی آمیزش سے خالی نہیں ہے۔ اور جو لوگ ملک میں خالص اسلامی نظام معیشت کا چلن دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں اس ہاریخ کے انتظار و اشتیاق کے ساتھ متعدد سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں جو ایک بار پھر ہم پوری در دمندی کے ساتھ حکوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔

موجودہ حکومت نے برسر افتدار آتے ہی اپنے متعدد اعلانات کے ذریعے سودی نظام کے خاتے کو اپنی ترجیحات میں نمایاں طور پر شار کیا تھا، چنانچہ جب ۱۹۷2ء میں اسلامی نظریاتی کونسل کی نئی تفکیل ہوئی، اور صدر مملکت نے اس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا تو کونسل کے سامنے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ وہ ملک سے سود کی لعنت ختم کرنے کے لئے مفصل طریق کار وضع کرے۔ اس وقت راقم الحروف بھی کونسل کارکن تھا، اور خاتمہ سود سے جناب صدر کی ہے گہری دلچہی نہ صرف ہم سب کے لئے باعث صد مسرت ہوئی، بلکہ پورے ملک میں اس پر اظمینان کا اظہار کیا گیا، کیونکہ وہ پہلا موقع تھا کہ ملک کے کسی سرپراہ نے اس سسلے کو آتی اہمیت کے ساتھ چھیڑا ہو، ورنہ اس سے قبل ملک کے اصحاب اقتدار نے بھی اس مسئلے پر سوچنے کے لئے چند منٹ خرچ کرنے کی بھی زحمت گوارا انہیں کی تھی، بلکہ بعض اس مسئلے پر سوچنے کے لئے چند منٹ خرچ کرنے کی بھی زحمت گوارا انہیں کی تھی، بلکہ بعض اس مسئلے پر سوچنے کے لئے چند منٹ خرچ کرنے کی بھی زحمت گوارا انہیں کی تھی، بلکہ بعض اس مسئلے پر سوچنے کے لئے چند منٹ خرچ کرنے کی بھی زحمت گوارا انہیں کی تھی، بلکہ بعض افراد تو الٹا سود کو نہ صرف طال طیب، بلکہ معیشت کے لئے ناگزیر قرار دینے پر مصر شے۔

جناب صدر کی اس دلچیں کو دیکھتے ہوئے کونسل نے بڑے ذوق و شوق اور امنگ کے ساتھ غیر سودی معیشت کا عملی خاکہ تیار کرنے کے لئے کام شروع کیا، اس غرض کے لئے ماہرین معاشیات اور بینکروں کا ایک پینل بنایا، اور بالاخر غیر سودی بینکا ری پر ایک جامع اور مفصل ربورٹ تیار کر کے حکومت کو پیش کر دی۔

اس کے بعد حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ملک کے تمام بیکوں میں غیرسودی کاؤنٹرز نفع نقصان کی بنیاد پر کھولے جائیں گے۔ اگرچہ ہمیں اس طریق کار سے اختلاف تھا کہ سودی اور غیر سودی دونوں فتم کے کھاتے متوازی طریقے پر جاری رہیں اور لوگوں کو یہ افتیار دیا جائے کہ وہ جائیں تو حلال طریقہ افتیار کریں اور چاہیں تو حرام طریقہ اپنائیں۔ اور اپنے اس فقط نظر کا اظہار کونسل کے ذریعے حکومت پر کر بھی دیا گیا تھا، لیکن کچھ نہ ہونے کے مقابلے میں 'د کچھ ہونے '' کو پھر بھی ہم نے غیمت سمجھا، اور یہ خیال ہوا کہ حکومت اس کو غیرسودی میں 'د کچھ ہونے '' کو پھر بھی ہم نے غیمت سمجھا، اور یہ خیال ہوا کہ حکومت اس کو غیرسودی میں ہی کوئی حرج بیں بھی کوئی حرج بید

لیکن جب ان غیر سودی کاؤشرول کا طریق کار تعینا سامنے آیا تو یہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا کہ اس اکاؤنٹ کے طریق کار میں عملاً سود کی روح اس طرح جاری و سادی و سادی ہے، جس طرح عام سودی اکاؤنٹس میں، ہم "البلاغ" کے ان صفحات میں اس کے مفصل ولائل چیش کر چکے ہیں۔ اب جبکہ ملک سے سود کے کمل خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے، دل میں یہ شہمات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ خاتمہ اسی طرح کا تو نہیں ہو گا جیسا پی ایل ایس ہے، دل میں یہ شہمات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ خاتمہ اسی طرح کا تو نہیں ہو گا جیسا پی ایل ایس اکاؤنٹ میں ہوا، یعنی سود کے صرف نام کا خاتمہ۔ اگر خدانخواستہ ایسا ہوا تو مکی معیشت کا سے بردا الیہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

غیر سودی نظام بینکا ری کی کامیابی اس بات پر موقوف ہے کہ مسلمان اس میں اس اطمینان کے ساتھ حصہ لیں کہ یہ نظام کسب حرام کی آمیزش سے پاک اور شرعی اعتبار سے بے نقص اور حلال و طیب ہے۔ اور یہ اطمینان محض ظاہری جیلوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوسکتا۔ لنذا اب جبکہ حکومت نے بینکا ری کو سود سے بالکلیہ پاک کرنے کا مبارک عزم ظاہر کیا ہے، یہ عزم بھی کر لینا چاہئے کہ اس نے نظام میں وہ سھین غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی جنہوں نے عزم بھی کر لینا چاہئے کہ اس نے نظام میں وہ سھین غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی جنہوں نے بی ایل ایس اکاؤنٹ کو شرعی اعتبار سے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔

محرّم وزیر خزانہ کا بید اعلان کہ جولائی ۱۹۸۵ء تک ملک سے سودی بینکا ری کا کھمل خاتمہ ہو جائے گا، لائق مبار کباو ہے، لیکن ان سے ہماری گزارش بیہ ہے کہ اگر سود کا صرف نام ختم کرنا نہیں، بلکہ ملکی معیشت سے اس شجرہ خبیشہ کی جڑ نکالنی مقصود ہے تو خدا کے لئے پی ایل ایس اکاؤنٹ کے موجودہ طریق کار سے ملک کو نجات دلایئے اور اگر اسی طریق کار کو مزید توسیع دے کر تمام اکاؤنٹس میں جاری کرنا پیش نظر ہے، اور اسی کو سود کے مکمل خاتمے کا نام دیا جا دہا ہے تو بیر ملک و ملت کے ساتھ ایک شرمناک فریب کے سوا کچھ نہیں ہو گا۔

ہم ان صفحات میں بھی، اور دوسرے ذرائع سے بھی، نہ جانے کتنی مرتبہ بیہ تجویز پیش کر چکے ہیں کہ وزارت خزانہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک مشترک اجلاس میں پی ایل ایس اکاؤنٹ کے موجودہ طریق کار کا جائزہ لیا جائے، اس کی شرعی خامیاں دور کی جائیں، اور اگر کوئی عملی دشواری سامنے آئے تو اسے سرجوڑ کر شرعی اصولوں کے مطابق طے کیا جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج تک اس تجویز ہر عمل نہیں ہوا۔

یہ خبریں آئے دن اخبارات میں آئی رہتی ہیں کہ غیر سودی بینکا ری کو فروغ دینے کے لئے

وزارت خرانہ اور ماہرین کافلال اجلاس ہوا، اور اس میں بہت سے امور طے کئے گئے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس کام کے لئے وزارت خرانہ کے مشیر کون لوگ ہیں؟ جو کسی اسکیم کے سودی یا غیر سودی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، قاعدے کی بات تو یہ تھی کہ اس غرض سے ملک ہیں ایک وستوری ادارہ "اسلای نظریاتی کونسل" کے نام سے موجود ہے، اس معاطلح میں پہلی مفصل رپورٹ بھی اس نے پیش کی ہے، لنذا اس جہت کی ہر عملی کاروائی ہیں اسے اعتاد میں لیا جائے، اور اس کی شرکت اور تعاون سے یہ کام آگے ہوئے۔ لیکن ہماری معلومات کی حد میں لیا جائے، اور اس کی شرکت اور تعاون سے یہ کام آگے ہوئے۔ لیکن ہماری معلومات کی حد میں کونسل اس پورے عمل سے الگ تھلگ رہی ہے، اور نت نئی اسکیمیں شروع کرتے وقت اس سے مشورے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

اس وقت آگرچہ کونسل اپنی مدت ختم ہونے کی بنا پر موجود نہیں ہے، لیکن اول تو اس کی تفکیل جدید جلد ہونی چاہئے، دوسرے کونسل کے ار کان بسرحال موجود ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جن اہل علم اور ماہرین کی رائے اس بارے میں مفید ہو سکتی ہے، وہ جانے پہچانے ہیں۔ ان کے تعاون سے ایسی اسکیمیں تیار کی جا سکتی ہیں جو شرعی خامیوں سے پاک ہوں۔

للذا ہم آیک بار پھر پوری دلوزی کے ساتھ حکومت کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ نے غیر سودی نظام کو نافذ کرتے وقت اس بات کی ضانت وے کہ وہ سو فی صد اسلامی اصولوں کے مطابق ہو گا، اور اس میں سود کا کوئی شائبہ باتی نہیں رکھا جائے گا۔ ابھی وقت ہے کہ اس اعتبار سے نئے نظام کے قابل اعتاد ہونے کا اطمینان خود بھی کر لیا جائے، اور عوام کے دل میں بھی اس کا اعتماد پیدا کیا جائے، ورنہ یہ صورت کوئی آجھی نہیں ہوگی کہ حکومت سود کے مکمل خاتے کا اعلان کرے، اور ملک کے علماء اور اہل بصیرت حضرات اس کا خیرمقدم کرنے کے بجائے اس کی شری خامیوں کی بنا پر اس کے خلاف احتجاج کریں۔

حکومت کو ایک بار پھر بروقت متوجہ کر کے ہم اپ فرض سے سکدوش ہو رہے ہیں، اب
یہ حکومت کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ موجودہ نظام میں تبدیلی کے لئے کیا طریق کار اختیار
کرتی ہے؟ وہ طریق کار جس کے ذریعے نہ صرف سود کا عفریت جوں کا توں ملت پر مسلط
رہے، بلکہ اس کے خلاف مسلمانوں کی نفرت اور غم و غصہ میں حکومت بھی حصہ دار بن کر
رہے، یا وہ طریق کار جس سے واقعتہ ملک کو اس لعنت سے چھٹکارا نصیب ہو، اور اس
ملک کے مسلمان کی حکومت کو عمر بھر دعائیں دیں جس کی بدولت انہیں یہ چھٹکارا نصیب

اقتدار کھی کسی کا بیشہ ساتھ نہیں دیتا، لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے اقتدار و افتیار کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے استعال کرتے ہیں، سودیر قرآن کریم نے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے اعلان جنگ کی شدید ترین و عید سائی ہے، اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے اعلان جنگ کی شدید ترین و عید سائی ہے، اور جو حکمران اس خطرناک جنگ سے واقعتہ ملک کو نجات دلائیں گے، ان پر انشاء اللہ فداکی طرف سے رحمیں نازل ہوں گی۔

ہماری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب اقتدار کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق بخشے، اور ان کو محص نام لینے کے لئے نہیں، بلکہ حقیقہ سود کی لعنت ختم کرنے کا سچا جذبہ اور اس کے لئے اخلاص عطافرمائے۔ آمین۔

•

محمد تقی عثانی ۲۸ شوال ۱۸۰ ۱۳۵

وماعلينا إيلا البلاغ

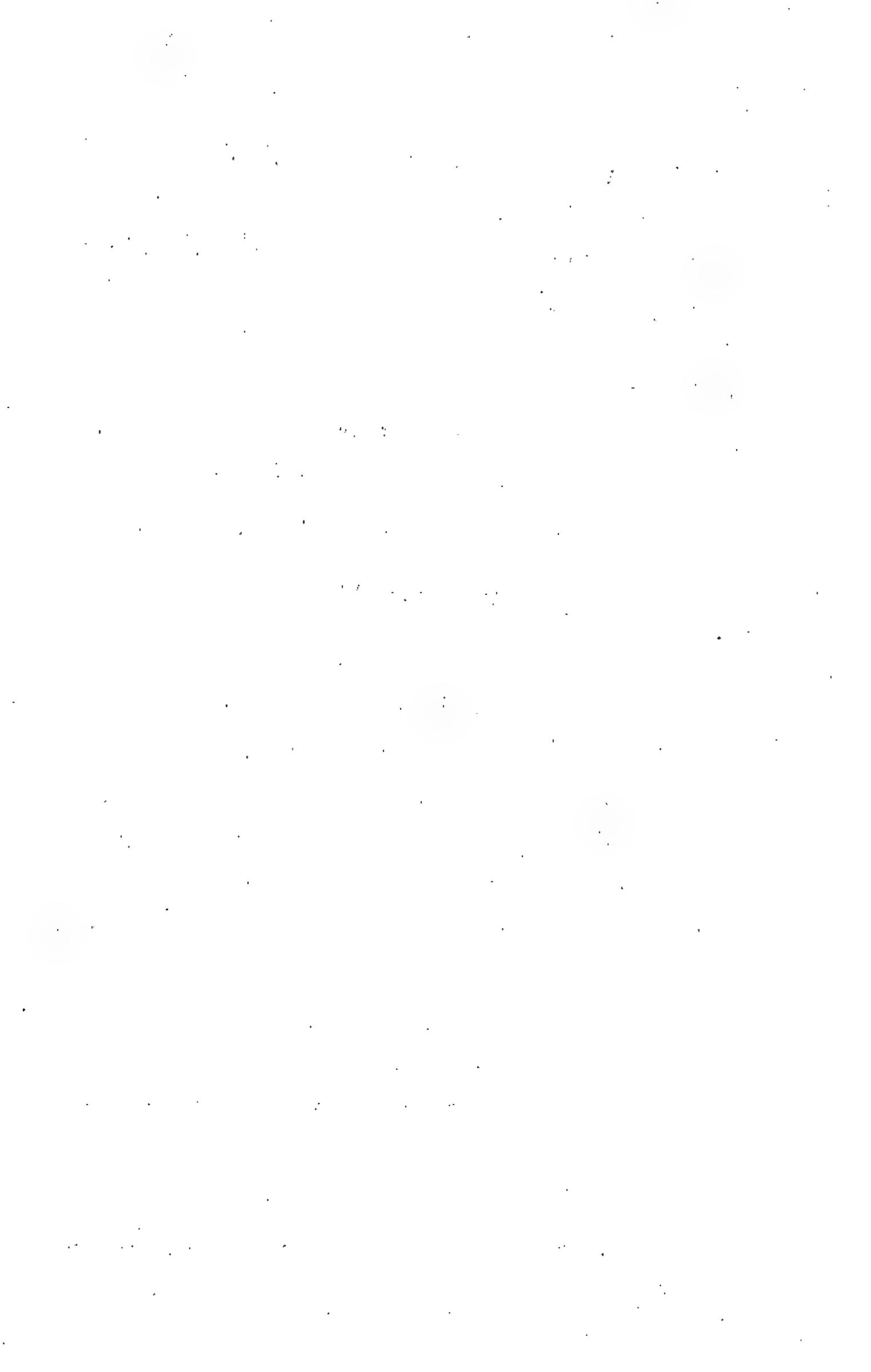

ذکر و فکر

# بلا سود بدنکا ری

# \_\_\_ حکومت کے تازہ خوش آئند اقدامات

حمد وستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور درود و سلام اس کے آخری پینمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

ذیقعدہ ۲۰ ۱۹ هے شارے میں ہم نے وزیر خزانہ جناب غلام اسحاق خان صاحب کے اس اعلان پر تبعرہ کیا تھا، کہ جولائی اس اعلان پر تبعرہ کیا تھا، جو انہوں نے سال رواں کا بجٹ پیش کرتے ہوئے کیا تھا، کہ جولائی ۱۹۸۵ء تک تمام بنکوں سے سودی لین دین بالکلبہ ختم کر دیا جائے گا۔ اپنے تبعرے میں ہم نے اس اعلان کے خیرمقدم کے ساتھ ساتھ ان شکوک وشبہات کا بھی ذکر کیا تھا جو عام طور پر ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی سے کہ سود کا سے خاتمہ اگر اسی طرح عمل میں آیا جس طرح موجودہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں کیا گیا ہے تو سے محض نام کی تبدیلی ہوگی، ورنہ حقیقہ اس سود کی عملداری پہلے کی طرح جاری رہے گی۔

ہمارا سے تبصرہ وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے اس حصے پر مبنی تھا جو ۱۵ جون ۱۹۸۴ء کے اخبار '' جنگ'' میں شائع ہوا تھا۔

لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ "جنگ" کے اس شارے میں ان کی تقریر پوری شائع نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنی تقریر میں سود کے خاتے ہے متعلق اپنی حکمت عملی اور منصوبوں کا کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ چنانچہ کچھ عرصے قبل ہم نے وزیر موصوف کی ندکورہ تقریر کا کامکمل متن حاصل کیا تو اس بات کی تقیدیق ہو گئی، اور اس کھمل تقریر کو پڑھنے کے بعد جو نئی

معلومات حاصل ہوئیں ان کے بعد اپنا سابقہ تبصرہ نہ صرف ناکافی، بلکہ قابل اصلاح و ترمیم معلوم ہوتا ہے، لازا آج کی نشست میں اس موضوع پر دوبارہ اپنی معروضات پیش کرنا مقصود ہے۔

محرم وزیر خرانہ کی بجٹ تقریر میں سب سے پہلی بات ہو ہمارے لئے باعث صد مسرت اور حکومت کے لئے قابل مبار کباد ہے، وہ یہ کہ موجودہ مالی سال سے پی ایل ایس اکاؤنٹ کی چند واضح ترین خرابیاں جنہوں نے اسے سود ہی کی دوسری شکل بنا دیا تھا، لبفضلہ تعالی دور کر دی عمی ہیں، اور محرم وزیر خرانہ نے اپنی اس تقریر میں صریح الفاظ کے ساتھ ان خرابیول کے بارے میں یہ اعتراف کیا ہے کہ چونکہ اہل علم و فکر نے ان خرابیوں کی نشان وہی کر کے اس طریق کار کو شری اختبار سے ناقابل قبول قرار دیا تھا، اس لئے اب یہ طریق کار تبدیل کیا جارہا

اس اجمال کی وضاحت کے لئے تھوڑی سی تفصیل در کار ہو گی: -

جنوری ۱۹۸۱ء میں جب حکومت نے پہلی بار ''غیر سودی کاؤنٹرز'' کے نام سے ہربنگ میں آیک نیا کھانتہ جاری کیا (جسے عام طور سے پی ایل ایس اکاؤنٹ یا نفع و نقصان کے شراکتی کھاتے کے مفصل طریق کار کا کھاتے کے مفصل طریق کار کا مطالعہ کر کے یہ رائے طاہری تھی کہ یہ کھانتہ سود ہی کی آیک شکل ہے، اور اسے غیر سودی کھانتہ کمنا درست نہیں۔ ہماری یہ رائے مفصل دلائل کے ساتھ ,البلاغ، کے رہیج الثانی ۱۰۱۱ھ کے شارے میں شائع ہوئی، ملک کے متعدد اخبارات نے بھی اسے نقل کیا، اور حکومت کے اداروں میں بھی اس کی نقول بھجوائی گئیں۔

اپ اس مضمون میں ہم نے تفصیل کے ساتھ واضح کیا تھا کہ سودی نظام بنکاری کے خاتے کے بعد اصل متباول راستہ شرکت و مضاربت یا قرض حسن ہے، لیکن بینک کے بعض امور کی انجام وہی میں جہاں شرکت یا مضارہ ہے ممکن نہ ہو، وہاں محدود پیانے پر بعض اور طریقے بھی اختیار کئے جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ " ہے مؤجل" ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ سودی نظام میں جو لوگ کوئی مال خریدنے کے لئے بینک سے سود پر قرض لیتے ہیں، بینک ان کو نقد قرضہ دینے کے بجائے مطلوبہ مال خرید کر نفع کے ساتھ فروخت کر دے، اور قیمت کی ادائیگی

اس طریق کار کو "بیج مؤجل" اور بینک کو اس بیج کے ذریعے جس تناسب سے نفع حاصل ہو گا، اس کو "مارک اپ" کما جاتا ہے۔ اگر بینک واقعت مطلوبہ مال خرید کر قبضے کے بعد اس طرح فروخت کرے اور اس پر نفع کمائے تو شرعا اسکی مخبائش ہے، اب تک "پی۔ ایل۔ ایس اکاؤنٹ" میں اس طریق کار کو بری طرح مسخ کر کے استعال کیا گیا یعنی اول تو بینکوں نے مطلوبہ مال خرید کر اسے بیچنے کے بجائے اپنے گاہوں کو نفذ رقم ہی ویدی، اور کما کہ وہ اس رقم سے مال خود خریدیں، لیکن فرض سے کریں کہ مال بینک نے انہیں "بیج مؤجل" کے طریقے پر فروخت کیا ہے، پھر اس کی قیت ایک خاص تناسب سے "مارک اپ" لگا کر معینہ وقت پر بنک کو اوا کریں۔ جس کا حاصل سے ہے کہ بیج کا صرف نام ہی نام ہوا، ورنہ بینک نے در حقیقت رقم ہی کا لین دین کیا، مطلوبہ مال نہ بھی بینک کی ملیت اور اس کے قبضے میں آیا، اور نہ اس نے بھی این دین کیا، مطلوبہ مال نہ بھی بینک کی ملیت اور اس کے قبضے میں آیا، اور نہ اس نے بھی اینے گاہک کو مال اوا کیا۔

دوسرے اس معاملے میں ہیہ بھی شرط لگا دی گئی تھی کہ اگر گابک نے معینہ وقت پر قیمت ادا نہ کی توقیمت میں ایک خاص نتاسب سے مزید اضافہ کیا جاتا رہے گا، جسے "مارک اپ کے اوپر دوسرا مارک اپ" کما گیا۔

ظاہر ہے کہ اس طریق کار کو صرف نام کی تبدیلی کے ساتھ سود کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا، چنانچہ ہم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ۔۔

"میہ طریق کار واضح طور پر سود کے سوا اور کیا ہے؟ اگر "انٹرسٹ" کے بجائے نام "مارک اپ" رکھ دیا جائے، اور باقی تمام خصوصیات وی رہیں تواس سے "غیر سودی نظام" کیے قائم ہو جائے گا؟" (البلاغ، رہے الثانی ۱۰۲۱ھ صفحہ ۹)

اور پھر سے مطالبہ کیا تھا کہ بہ

"جن مقامات پر "مارک اپ" کا طریقہ باتی رکھنا ناگزیر ہو، وہاں اس کی شری شرائط پوری کی جائیں۔ بینی اول تو قیمت کی اوائیگی میں تاخیر پر "مارک اپ" کی شرحوں میں اضافے کی شرط کو فی الفور ختم کیا جائے، کونکہ شریعت میں اس کی کوئی مخبائش شمیں۔ دو سرے اس بات کی وضاحت کی جائے کہ "مارک اپ" کی بنیاد پر فروخت کیا جانے والا مضاحت کی جائے کہ "مارک اپ" کی بنیاد پر فروخت کیا جانے والا مطاب بینک کے قیضے میں لا کر فروخت کیا جائے گا۔ " (ایسنا صفحہ ۱۳)

۱۴۰۱ھ سے لے کر آج تک نہ جائے گئے مختلف ذرائع اور مختلف اسالیب اور عنوانات سے ہم حکومت کو مارک اپ کے طریق کار کی ان سکین خامیوں کی نشاندی کرتے رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے مارک اپ کے طریق کار کی خامیوں کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے مارک اپ کے طریق کار کی خامیوں کو دور کرنے کا اعلان کر دیا ہے، چنانچہ وہ بجٹ تقریر میں فرماتے ہیں۔۔

"مارک اپ پر مارک اپ کا جو طریقہ پہلے پی ایل ایس نظام میں شامل تھا، اس پر شریعت کے نقطہ نظر سے اعتراضات ہوئے، چنانچہ ان اعتراضات کے نتیج میں آئندہ یہ طریقہ بالکلیہ فتم کر دیا جائے گااس کے بجائے نادھندگی کی صورت میں مالیاتی ادارہ ایسے سرسری ساعت کے بجائے نادھندگی کی صورت میں مالیاتی ادارہ ایسے سرسری ساعت کے مریونل سے رجوع کر سکے گا جو اس مقصد کے لئے قائم کئے جائیں محر۔ "

(بجث تقرير صفحه ۲۵ و ۲۲)

چنانچہ وزیر فزانہ کے اس اعلان کی تغیل کے طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکوں کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے، پندرہ روزہ اسٹیٹ بینک نیوز کی کیم جولائی ۱۹۸۴ء کی اشاعت میں غیر سودی تمویل کے طریقوں کی وضاحت کرتے ہوئے "مارک اپ" کے طریقے کی تفصیل اس طرح بیان کی ممٹی ہے:۔

"بینک مختلف اشیاء خریدیں ہے، پھر وہ اشیاء اپنے گاہوں کو بیج موجل کے طریقے پر مناسب مارک آپ کے ساتھ فروخت کریں ہے۔ لیکن نادھندگی کی صورت میں اس مارک آپ پر کسی مزید مارک آپ کا اضافہ شہیں ہوگ"۔

(اسٹیٹ بینک نیوز جلد ۲۳ شارہ ۱۳ صفحہ ا کالم نمبر۲)

"مارک آپ" کے طریق کار میں یہ اصلاح ہر لحاظ سے باعث مسرت اور مستقبل کے لئے نمایت خوش آئند علامت ہے۔

بی ایل ایس اکاؤنٹ میں ایک دوسری اسکیم بعد میں "مشارکہ" کے نام سے شروع کی گئی، اس اسکیم کابھی ہم نے ذوق و شوق سے مطالعہ کیا، لیکن بید دیکھ کر انتمائی دکھ ہوا کہ اس اسکیم میں بھی صرف نام بی "مشارکہ" ہے، ورنہ سودکی حقیقت وہاں بھی موجود ہے، چنانچہ

البلاغ، کے رجب ۱۳۰۳ ہے شارے میں ہم نے اس نئی اسکیم پر بھی مفصل تبصرہ کرتے ہوئے نکھا تھا کہ . ۔

"حقیقت سے کہ بیائی اسکیم بھی سود اور استحصال کی بدترین شکل ہے جے اسلام کے نام پر رائج کرنا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شرمناک فریب کے مترادف ہو گا۔"

(البلاغ، رجب ١٠٠٧ اه صفحه ٥)

اس اسکیم کے تحت بینک کسی کاروباری ادارے کے کسی مبعادی تجارتی پروگرام میں سرمایہ لگاکر اس کا شریک بنتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اگر اس کاروبار میں نقصان ہوا تو پہلے نقصان کی زد کاروباری ادارے کے مدمحفوظ پر پڑے گی، اس کے بعد بھی اگر نقصان باقی رہے تو بینک کے حصے کے نقصان کی تلائی اس طرح کی جائے گی کہ جتنی رقم کا نقصان ہوا ہے، بینک اس کاروباری ادارے کے اشنے رقم کے حصص کا خود بخود مالک بن جائے گ

ظاہر ہے کہ اس طرح نقصان کی تمامتر ذمہ داری دوسرے فربق کی طرف منتقل کرنے کی جو شرط لگائی گئی تھی، اس نے "د مشار کہ" کی ساری روح ملیامیٹ کر کے رکھ دی تھی، چنانچہ ہم نے اس نے "مشار کہ" کی ساری روح ملیامیٹ کر کے رکھ دی تھی، چنانچہ ہم نے اس وقت لکھا تھا کہ:۔

"خدا کے لئے اس قتم کے نیم دلانہ اقدامات سے پر ہیز سیجے پہلے صرف ایک سودی کاروبار کا گناہ تھا، اس قتم کے اقدامات سے اس گناہ کے علاوہ معاذ اللہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ فریب کا وبال بھی شامل نہ ہو جائے۔ "

مقام شکر و مسرت ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے اپنی بجث تقریر میں "مشارکہ" کے اس طریق کار کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، چنانچہ وہ "مشارکہ" و "مضاربہ" کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"تمویل کے بیہ طریقے خاص خاص مواقع پر پہلے بھی اختیار کئے جاتے رہے ہیں، لیکن اب ان کا استعال وسیع تر دائرے میں پھیلا دیا جائے گا، لیکن اس وقت "مشارکہ" اور پی ٹی سی (پارٹی سپیشن ٹرم مرٹیفکیدھ) کے معاہرات میں جو شق موجود ہے کہ مالیاتی ادارے سرٹیفکیدھ) کے معاہرات میں جو شق موجود ہے کہ مالیاتی ادارے

(بنک وغیرہ) کے ضعے میں جو نقصان آئے گا، اے کاروباری ادارے کے حصص کے اجراء سے پورا کیا جائے گا، چونکہ اس شق پر بعض حلقوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ شق غیر اسلامی ہے، اس لئے آئندہ مشارکہ کے معلمے میں یہ شق باتی نہیں دہے میں۔
میں ۔

(بجٹ تقریر ص ۲۷)

" مارک اب" اور "مشارکہ" کی اسکیموں میں اہل علم و فکر کے مطالبے کے مطابق ان تبدیلیوں کے اعلان سے ہمیں دوہری مسرت حاصل ہوئی ہے۔ سب سے پہلی مسرت تو اس بات کی ہے کہ ان اسلیموں کی حد تک صریح اور واضح سود سے قوم کو نجات ملی، دوسرے اس بات کو مسرت بھی کم نہیں کہ حکومت نے بدیر سہی، لیکن بالا خر غلطی پر اصرار کے بجائے تغیری تنقید کو قبول کرنے کی طرح ڈالی، ورنہ اب تک ان تنقیدوں کے بارے میں سے کمہ کر بات ٹلا دی جاتی تھی کہ سے معیشت اور مالیاتی امور کے بارے میں غیرماہرانہ آراء ہیں جن کوملک کے تازک مالیاتی امور میں دور رس فیصلوں کی بنیاد شیس بنایا جا سکتا۔ تیسرے ان اصلاحات ہے پہلی بار اس بات کی واضح علامت ملی ہے کہ کم جولائی ۱۹۸۵ء تک سودی کاروبار ختم کرنے كا اعلان نرا نداق نهيس، بلكه حكومت اس سمت ميں وا قنعة " بيش قدمي كر رہى ہے۔ محترم وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں مکم جولائی ۱۹۸۵ء تک سود ختم کرنے کے لئے تاریخ وار بروكرام كالبھى اعلان كيا ہے، اور اس اعلان كے مطابق اسٹيٹ بينك نے تمام بينكول كو مدايت بھی جاری کر دی ہیں۔ یہ پروگرام وزیر خزانہ کے الفاظ میں درج ذیل ہے:-وو جدیسا کہ پچھلے سال وعدہ کیا گیا تھا، نظام بینکا ری سے سود کی مکمل استیصال کے لئے اسٹیٹ بینک اور قومی شجارتی بنکوں کے مشورے سے ایک تھوس پروگرام وضع کر لیا گیا ہے۔ یہ پروگرام ملک کے تمام جبیکوں اور مالیاتی اداروں پر اطلاق پذیر ہو گا، جن میں وہ غیر ملکی بنک بھی واخل ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور اس پر آئندہ مالی سال سے عمل شروع ہو جائے گا۔ بدیروگرام مندرجہ ذیل ہے: -(الف) کم جنوری ۱۹۸۵ء سے حکومت، سرکاری شعبے کی

کارپوریشنوں، اور تمام جائٹ اسٹاک کمپنیوں کو، خواہ وہ پبلک ہوں یا پرائیویٹ، اور تمام جائٹ اسٹاک کمپنیوں کو، خواہ وہ پبلک ہوں یا پرائیویٹ، جیکوں کی طرف سے کی جانے والی ہر تمویل کھل طور پر اسلامی طریقوں کے مطابق ہوگی .... (کم جنوری سے قبل) چھ ماہ کا یہ عبوری ذمانہ اس لئے ناگزیر ہے کہ اس دوران متعلقہ قوانین میں مطلوبہ تبدیلیاں لائی جائیں، حسابات رکھنے کے نے مناسب طریقوں کو رواج دیا جائے، بینک اپنے عملے کو ضروری تربیت دے سکے، اور اس طرح کی دوسری تیاریاں عمل میں لائی جائیں۔

(ب) کیم اپریل ۱۹۸۵ء سے افراد اور فرموں کو کی جانے والی تمویل بھی کمل طور پر شریعت کے مطابق تبدیل کرنی لازمی ہوگ ... اور اس طرح کیم اپریل ۱۹۸۵ء تک بنکوں اور مالیاتی اداروں کے افاتوں کی ست (Asset Side) مکمل طور پر اسلامی طریقہ ہائے تمویل میں تہدیل ہو جائے گ۔ صرف ماضی کے معاہدات باتی رہیں گے جن کو پورا کرتا ہو گا۔

(ج) کی جولائی ۱۹۸۵ء سے کوئی بنک کوئی سودی ڈپازٹ قبول نہیں کرے گا۔ تمام بچت اور میعادی کھاتے مسلمہ اسلامی طریقہ ہائے تمویل میں تبدیل ہو جائیں گے، البتہ کرنٹ اکاؤنٹ، موجودہ دورکی طرح بغیر کسی منافع کے جاری رہیں گے۔

(د) اسلامی طرایقه ہائے تمویل کو زرعی شعبے اور امداد باہمی کے اداروں تک بھی وسیع کر دیا جائے گا۔

(و) اسٹیٹ بینک کے تمام معاملات، خواہ وہ حکومت سے ہوں یا تخاری بینک سے ہوں یا تخاری بینکوں سے، وہ بھی کم جولائی ۱۹۸۵ء سے پہلے پہلے نئے طریقہ ہائے تمویل سے بدل دیئے جائیں گے۔

ان خوش آئند فیصلول پر ہم حکومت کو مۃ دل سے مبار کباد پیش کرتے ہیں، اور دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی ان کو اس بات کی مکمل توفیق اور ہمت عطا فرمائیں کہ وہ ملک کے معاشی نظام کو واقعہ مورکی لعنت سے پاک کر کے ٹھیک اسلامی نقاضوں کے مطابق بنانے ہیں کسی ذہنی واقعہ میں سودکی لعنت سے پاک کر کے ٹھیک اسلامی نقاضوں کے مطابق بنانے ہیں کسی ذہنی

تخفظ اور نسی مرعوبیت و مغلوبیت کے روا دار نہ ہوں، اور مجوزہ نظام میں شرعی نقطہ نظر سے جو خامیاں اب بھی باقی ہیں، انہیں بھی دور کرکے شیح معنی میں اسلامی نظام معیشت کے قیام کی راہ ہموار کر سکیں۔ آبین، ثم آبین۔

محترم وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں ان طریقوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو سودی معلات ختم کرنے کے لئے اختیار کئے جائیں گے، اور اسٹیٹ بینک نے اپنے ایک سرکار کے ذریعے تمام بینکوں کو ان کے مطابق کام کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں جو اسٹیٹ بینک نیوز کے کیم جولائی ۱۹۸۳ء کے شارے میں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی محترم وزیر خزانہ نے کچھ موالات بھی کئے ہیں خزانہ نے کچھ موالات بھی کئے ہیں خزانہ نے کچھ موالات بھی کئے ہیں جن کا شری عل انہیں مطلوب ہے۔

اس منے نظام کے لئے تجویز کئے گئے ہیں، اور اگر ان میں شرعی اعتبار سے نقائص ہوں تو ان کے اس منے نظام کے لئے تجویز کئے گئے ہیں، اور اگر ان میں شرعی اعتبار سے نقائص ہوں تو ان کے بارے میں اپنی آراء اور تجاویز پہلے سے حکومت کو ارسال کریں، تاکہ کم جولائی سے پہلے پہلے بان نقائص کو دور کرنے کی کوشش ہو سکے، نیز محترم وزیر خزانہ نے جو سوالات کئے ہیں، ان کا جواب بھی فراہم کریں۔

غیر سودی بدیکا ری کے لئے مجوزہ طریقوں کی تفصیل اور وزیر خزانہ کے سوالات پر اپنا تبصرہ ہم انشاء اللہ آئندہ مسی صحبت میں پیش کریں گے، لیکن تنین گزارشات اس وقت پیش کرنی مضروری ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ "مارک آپ" کے طریق کار کے جواز کے لئے ایک لازی شرط یہ ہے کہ بینک واقعۃ کوئی شے آپ گابک کو فروخت کرے، محض اس کو رقم دے کر یہ سیمنا کہ اس رقم سے جو چیز گابک فریدے گا وہ بینک نے اسے فروخت کی ہے، ہر گز جائز مہیں ہو گا، اگرچہ اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں باقاعدہ "فریدو فروخت" کے ذکر سے ظاہر یمی ہے کہ واقعۃ معالمہ ربح ہی کا ہو گا، گابک کو رقم نہیں دی جائے گی، لیکن چونکہ بینک پہلے اس طریق کار کے عادی رہے ہیں، اس لئے انہیں اس سلیلے میں صراحت کے ساتھ۔ پہلے اس طریق کار کے عادی رہے ہیں، اس لئے انہیں اس سلیلے میں صراحت کے ساتھ۔ برایات جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ برایات جاری کرنے کی ضرورت ہے۔

لیکن اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں ایک طریقہ "ٹریڈبلز کی خریداری" بھی قرار دیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل میں کما گیا ہے کہ ان بلوں کی خریداری "مارک ڈاؤن" کی بنیاد پر ہوگی، جس کا حاصل ہے ہے کہ بلز آف ایکس چینج اور ہنڈیوں کو بھنانے کے لئے بعیبنہ وہی طریق کار جاری رہے گا جو آج بینکوں میں جاری ہے، صرف اتنا فرق ہو گا کہ کوتی یا بٹہ لگانے Disco) رہے گا جو آج بینکول میں جاری ہے، صرف اتنا فرق ہو گا کہ کوتی یا بٹہ لگانے Disco) حبائے مارک ڈاؤن یا کمیشن کی اصطلاح استعمال ہوگی۔

یہ بات شری اعتبار سے قابل قبول معلوم نہیں ہوتی۔ للذا ہماری گزارش یہ ہے کہ جس طرح "مارک اپ" کے طریق کار کو حکومت نے تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اسی طرح بلز آف اکیس چینج کو بھنانے کا طریق کار بھی تبدیل کیا جائے۔ اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی خاتمہ سود کی رپورٹ میں ایک طریق کار تجویز کیا گیا ہے، اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں کوئی عملی دشواری محسوس ہوتی ہے تو باہمی گفت و شنید سے کوئی اور مناسب طریق کار سے کیا جا سکتا ہے۔ کار طے کیا جا سکتا ہے۔ کار طے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن موجودہ طریق کار کو جوں کا توں بر قرار رکھنا کسی طرح درست نہیں ہوگا۔

تیری بات ہے کہ وزیر خرانہ کی تقریر اور اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں مشارکہ، پارٹی سپیش رم سرٹیفلیٹ وغیرہ کاذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان معالمات میں زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم منافع کی شرح وقا فوقا اسٹیٹ بینک کی طرف سے مقرد کی جائے گی، البتہ نقصان کی صورت میں نقصان ہر فریق اسپنے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے ہر داشت کرے گا۔

اس میں اگر اسٹیٹ بینک کی طرف سے منافع کی شرح مقرد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک می طوف سے تجارتی بینکوں کانی صد حصہ مقرد کرے گا تو اس میں اسٹیٹ بینک محوی منافع کے تناسب سے تجارتی بینکوں کانی صد حصہ مقرد کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ غیر سودی نظام بینکا دی میں ذر کے بھاؤ پر کنٹرول کرنے کے لئے اسٹیٹ بینک کے پاس سے مواد سے ہوگا، لیکن اگر خدانخواستہ اس سے مراد سے ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس سے مواد سے ہیکوں کا کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ منافع مقرد کرے گا تو سہ بینک مرمائے کے تناسب سے بینکوں کا کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ منافع مقرد کرے گا تو سہ بینک کے سرکلر میں شرح منافع کے لئے جو لفظ (Rates of Profit) استعمال موا ہے کہ شاید بیش نظر سے دوسری صورت ہے، اور مقصد سے کہ بینک سے مشارکہ وغیرہ کا معاملہ کرنے والے کاروباری افراد یا اوادوں کو اطمینان دلایا جائے کہ اگر دیار کا دقیق منافع اسٹیٹ بینک کی مقرد کردہ حد سے ذائد ہوا تو وہ بینک اسٹیٹ یاس رکھنے کے سے کاروبار کا دقیق منافع اسٹیٹ بینک کی مقرد کردہ حد سے ذائد ہوا تو وہ بینگ اسٹیٹ یاس رکھنے کے سے کاروبار کا دقیق منافع اسٹیٹ بینک کی مقرد کردہ حد سے ذائد ہوا تو وہ بینگ اسٹیٹ یاس رکھنے کے کاروبار کا دقیق منافع اسٹیٹ بینک کی مقرد کردہ حد سے ذائد ہوا تو وہ بینگ اسٹیٹ یاس رکھنے کے کاروبار کا دقیق منافع اسٹیٹ بینک کی مقرد کردہ حد سے ذائد ہوا تو وہ بینگ اسٹیٹ یاس رکھنے کے کاروبار کا دقیق منافع اسٹیٹ بینک کی مقرد کردہ حد سے ذائد ہوا تو وہ بینگ اسٹیٹ یاس رکھنے کے کاروبار کا دقیق منافع اسٹیٹ بینگ کی مقرد کردہ حد سے ذائد ہوا تو وہ بینگ اسٹیٹ یاس رکھنے کے کاروبار کا دقیق منافع اسٹیٹ بینگ کی مقرد کردہ حد سے ذائد ہوا تو وہ بینگ اسٹیٹ کی دوسری سے دائد کردہ کی کو تو کاروبار کا دینے کاروبار کا دو تو کاروبار کی دو تو کاروبار کاروبار کی کاروبار کاروبار کی دو تو کاروبار کاروبار کی دو تو کاروبار کاروب

بجائے انہی کو واپس کر دے گا۔ للذا ان کو بیہ خوف نہ کھانا جائے کہ اگر منافع زیادہ ہوا تو اس کا بہت برا حصہ بینکوں کے پاس جلا جائے گا۔

اگر اسٹیٹ بینک کے شرح منافع متعین کرنے کا مقصد واقعۃ بی ہے تو ایک طرف شرعی اعتبار سے اس کا ہر گز کوئی جواز نہیں، اور دوسری طرف اس سے غیر سودی نظام کا کوئی فائدہ معیشت کو حاصل نہیں ہو گا۔

سود کے بجائے شرکت یا مضاربت کے معلوات کا ایک عظیم فائدہ بیہ ہے کہ ان کے ذریعے معاشرے بیں تقسیم دولت کا نظام بری حد تک متوازن ہو جاتا ہے، اور سود کی طرح بیہ شیں ہوتا کہ کاروبار بیں نفع زیادہ ہو تو سارا ایک فریق کی جیب بیں جائے، اور نقصان ہو تو دہ بھی ایک ہی ایک ہی فرایق پر پڑے، بینکا ری کے نظام کو شرکت یا مضاربت کے اصولوں پر استوار کرنے سے معاشی اعتبار سے جو عظیم فوائد متوقع ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ سے بھی ہے کہ کاروباری منافع زیادہ ہونے کی صورت میں وہ سارا کا سارا سرمایہ داروں کی جیب بیں نہیں جائے گا، بلکہ بیکوں کے توسط سے عوام تک پنچ گا، اس سے سرمائے کے ار تکاز کی روک تھام جوگ، نچلے طبقے کی آمدنی میں اضافہ ہو گا، منجمد رقوم گردش میں آئیں گی، اور اس کے خوشگوار ہوگ، نچلے طبقے کی آمدنی میں اضافہ ہو گا، منجمد رقوم گردش میں آئیں گی، اور اس کے خوشگوار برات یوری معیشت پر مرتب ہوں گے۔

لندا "مشارکہ" یا "مضاربہ" میں یہ پابندی عائد کردی محنی کہ ایک خاص حد سے زائد منافع ہونے کی صورت میں زائد منافع بینکوں کو نہیں ملے گا، بلکہ کاروباری فربق ہی کو واپس کر ویا جائے گا، نو شرعاً ناجائز ہونے کے علاوہ اس پابندی کے ذریعے مشارکہ اور مضاربہ کی ساری روح ہی ختم ہو جائے گی۔ سرمایہ دار افراد تو شاید اس شخط کے فراہم ہونے سے خوش ہو جائیں، لیکن اسلامی احکام پر عمل کے نتیج میں تقسیم دولت کے نظام میں جو توازن پیدا ہو سکتا تھا، اس کی راہ بالکل مسدود ہو کر رہ جائے گی۔

خدا کرے کہ "منافع کی شرح متعین" کرنے سے حکومت کی مراد یہ صورت نہو، لیکن اگر مراد یکی ہے تو ہم پوری تاکید کے ساتھ عرض کریں ہے کہ یہ پابندی غیر سودی نظام معیشت کی ساری بساط الٹ کر رکھ دے گی، اس لئے اس نصور کو بالکل منسوخ کیا جائے، البتہ اسٹیٹ بینک کے کنٹرول کو قائم رکھنے کے لئے اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ فریقین کے در میان مجموعی منافع کی تقسیم کا تناسب مقرر کر دے۔ یعنی یہ طے کرے کہ منافع کا کتنا فیصد حصہ کونے فریق کو طے گا۔

ان نین گزار شات کے ساتھ ہم غیر سودی نظام کے سلسلے میں حکومت کے حالیہ اقدامات اور اعلانات کا خیرمقدم کرتے ہیں، اور دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی حکومت کو واقعتہ غیر سودی نظام معیشت قائم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

غیر سودی معیشت کے لئے حکومت کے مجوزہ دوسرے طریقوں کی تفصیل اور وزیر خزانہ کے اٹھائے ہوئے سوالات کے بارے میں اپنی گزارشات انشاء اللہ ہم کسی آئندہ صحبت میں پیش کریں گے۔

٣٣ محرم الحرام ٥٠١٥١ه

محمه تقى عثانى

وما علينا إيلا البلاغ

•

.

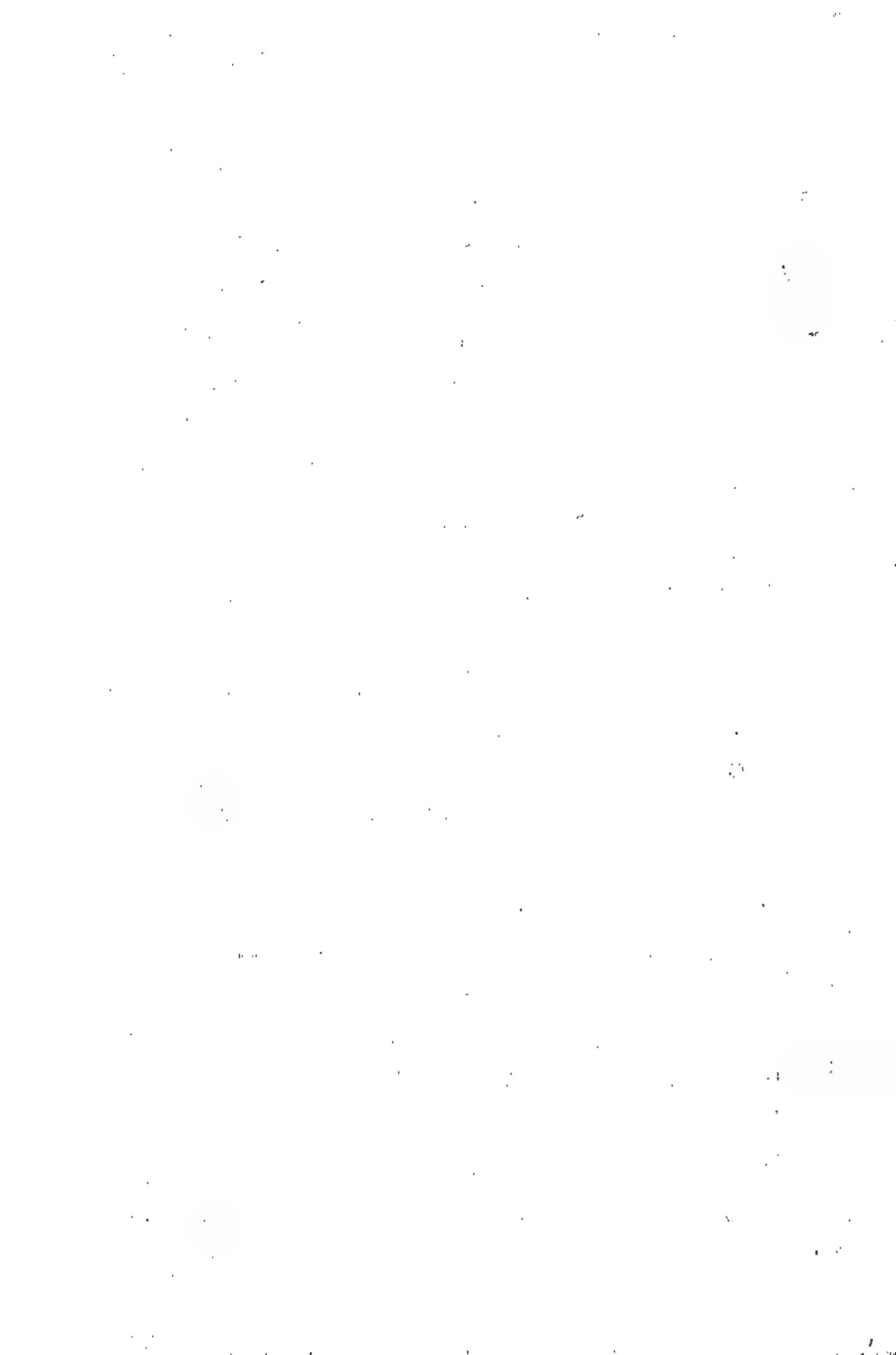

#### ذکر و فکر

## نیابجی اور سودی اسکیمیں

حمد وستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور درود و سازم اس کے مخری پینیبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

اس مینے قوی اسمبلی میں نے مالی سال کا میزانیہ (بجٹ) پیش ہوا ہے۔ بجٹ کے بہت سے پہلو موضوع بحث بن سکتے ہیں، لیکن اول تو اس پر کماحقہ، تبعرہ کے لئے خاص فنی معلومات ور کار ہیں ہیں جن کا نہ ہمیں وعویٰ ہے، اور نہ وہ براہ راست ہمارے موضوع سے متعلق ہیں، دو سرے اس کے بہت سے پہلو ہمارے مجموعی ڈھانچ سے متعلق ہیں جن پر مفصل بحث کے لئے ایک مستقل مقالے کی وسعت در کار ہے، جو اس وقت پیش نظر نہیں۔ کیشن اس بجٹ کا صرف ایک پہلو ایسا ہے جو براہ راست ہمارے موضوع سے متعلق بھی ہے، اور اس کے بارے میں سرکاری پالیسی کا عرصے سے انظار بھی تھا۔

وہ پہلویہ ہے کہ حکومت نے پچھلے مالی سال کے آغاز میں یہ وعدہ کیا تھا کہ سال رواں میں معیشت کو رہا (سود) کی لعنت سے ہالکلیہ آزاد کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں جس مرحلہ وار پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا، اس کی روسے کیم جولائی ۱۹۸۵ء سے معیشت کے ہر صفے سے سود کا بالکل خاتمہ ہونا تھا۔ اب نے بجٹ میں انظار اس بات کاتھا کہ اس وعدے کو پورا کرنے سے لئے سرکاری سطح پر کیا اقدامات کئے جاتے ہیں؟

جہاں تک بنکوں کے طریق کار کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے بار بار ان صفحات میں ہوں بہلے بار بار ان صفحات میں ہوں کہ اس کے لئے جو طریقہ وضع کیا گیا ہے، اس میں شرعی نفظہ نظر سے میں یہ وضع کیا گیا ہے، اس میں شرعی نفظہ نظر سے بیت سی خامیاں بائی جاتی ہیں، اسٹیٹ بنک نے سود کے مقبادل کے طور پر جو بارہ طریقے وضع بہت سی خامیاں بائی جاتی ہیں، اسٹیٹ بنک نے سود کے مقبادل کے طور پر جو بارہ طریقے وضع

کر کے بنکوں کو ان کا پابند کیا ہے، اس میں بعض طریقے تو شرعاً جائز ہیں، لیکن بعض مشکوک ہیں، بعض مشکوک ہیں، اس کی تفصیل بھی مشکوک ہیں، بعض صراحتہ ناجائز ہیں، اور بعض سود ہی کی دوسری شکل ہیں، اس کی تفصیل بھی انشاء اللہ کسی آئندہ صحبت میں عرض کی جائے گی۔

لیکن معیشت کو سود سے پاک کرنے کے لئے دوسرا اہم مسئلہ ان بجت اسکیموں کا تھا ہو مکومت کی طرف سے عوام کی بجتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے جاری کی جاتی ہیں، اور ان پر سود دیا جاتا ہے، مثلًا انعامی بانڈز، ڈیفنس سیونگ سرٹیقلیٹ، خاص ڈپازٹ سرٹیقلیٹ وغیرہ۔ حکومت اپنے سابقہ اعلان کے مطابق اس بات کی پابند تھی کہ نئے مالی سال سے ان اسکیموں کو بھی سود سے پاک کر کے انہیں شریعت کے مطابق لے آئے۔

حکومت کے سامنے عملی مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان تمام اسلیموں سے سود ختم کر دیا جائے، اور ان دستاویزات کے حاملین کو صرف اتنی ہی رقم واپس کی جائے جتنی انہوں نے ان اسلیموں میں لگائی ہے تو لوگ ان اسلیموں میں دلچیں لینا چھوڑ نہ دیں، اور اس طرح حکومت کے ذرائع آمدنی میں کئی ارب روپے کی جو رقم ان ذرائع سے آتی ہے، وہ بند یا بہت کم نہ ہو حائے۔

لیکن ظاہر ہے کہ گذشتہ بجب کے موقع پر ان اسکیموں کو سود سے پاک کرنے کے لئے ایک سال کی جو مہلت رکھی گئی تھی، وہ اسی لئے تھی کہ اس عرصے میں اس عملی مسئلے کا کوئی ایبا حل حالتٰ کیا جائے جو شریعت کے مطابق ہو، لہذا اب حکومت کے لئے دو ہی راستے تھے، اگر وہ اس عملی مسئلے کا شری حل حل اش کر چکی تھی تو ان اسکیموں کے طریق کار میں شریعت کے مطابق ترمیم کرتی اور اگر سال بھر کی مہلت میں وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی طرف توجہ میں دے سکی تھی تو کم از کم بیہ اعلان کرتی کہ ابھی ان اسکیموں کا تنبادل طریقہ وضع کرنے کا موقع نہیں وہ سی موقع نہیں مل سکا، لہذا ان اسکیموں کو شریعت کے مطابق بنانے کے لئے بچھ اور مہلت در کار

لین اس سلسلے میں محترم وزیر خرانہ کے تبھروں کے جو حصے اخبارات میں آئے ہیں انہیں وکھے کر جیرت اور افسوس کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اخبارات کی رپور ننگ کے مطابق انہوں نے فرمایا ہے کہ "ان اسلیموں میں رہا شامل نہیں ہے، اور اس سلسلے میں علماء سے بھی مشورہ کر لیا عمیا ہے۔ "

سوال میہ ہے کہ اگر ان اسلیموں میں رہا شامل شیں ہے تو ایک سال پہلے ان کو سود سے

پاک کرنے کا اعلان کس بنا پر کیا گیا تھا؟ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کونے علاء ہیں جنہوں نے ان اسکیموں کو سود سے پاک قرار دیا ہے، لیکن آگر کسی نے ان مالی دستاویزات کو مال تجارت قرار دیا ہے کر انہیں کمی بیشی سے فروخت کرنے کو جائز قرار دیا ہے تو ساتھ ہی اسے یہ بھی اعلان کر دیتا جاہئے کہ اس روئے زمین پر سود کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور ہر سودی معالمہ قرضے کی وستاویز کو زیادہ قیمت پر فروخت کر کے جائز ہو سکتا ہے۔

نے وزیر خزانہ نے متعدد مواقع پر اس بات کا اظهار فرمایا تھا کہ وہ سود کو ختم کرنے کے لئے کوئی ایبا طریقہ ہر گز اختیار نہیں کرنا چاہتے جو محض کاغذی جیلے کی حیثیت رکھتا ہو، اور سود کے متابل کے طور پر کوئی ایبا طریقہ دریافت نہ کر سکے جو وا فعنڈ شریعت کے مطابق ہو تو وہ اس کے مقابلے میں صاف میا کہے کو پہند کریں سے کہ ابھی سود کو ختم کرنے میں ہوتو وہ اس کے مقابلے میں صاف میا کہے وقت اور گلے گا۔

وہ دس رہے ہیں بجث کے اخباری اعلان میں ان اسکیموں کی بیہ توجیہ دیکھ کر سخت جیرانی ہوئی اس لئے ہمیں بجث کے اخباری اعلان میں ان اسکیموں کی بیہ توجیہ دیکھ کر سخت جیرانی ہوئی ہے کہ ان میں رہا کا عضر شامل نہیں ہے، بیہ بات اتنی بدیسی طور پر غلط ہے کہ ابھی تک ہمیں ہے کہ ان میں رہا کا عضر شامل نہیں ہوئی ہے یا نہیں؟
اس میں بھی شبہ ہے کہ محترم وزر خزانہ کی بات کی رپور شک صحیح بھی ہوئی ہے یا نہیں؟

برحال! اگر اخبرات کی رپورنگ درست ہے تو یہ بات انتمائی افسوسناک اور شرمناک ہرحال! اگر اخبرات کی رپورنگ درست ہے تو یہ بات انتمائی افسوسناک اور شرمناک ہے، کہ سودی اسکیموں کو یہ کہ کر جاری رکھا جائے کہ ان جس رباشامل نہیں ہے۔ ابھی بجب کے عملی نفاذ میں وقت باتی ہے، اور اگر اس وقت سے فائدہ اٹھا کر اس سکین غلطی کی اصلاح نہ کی گئی تو یہ اس حکومت کے ماتھے پر بردا مکروہ داغ ہو گا جس نے اسلام کے نام پر دوث لے کر زمام افتدار سنبھالی ہے، اور جس کی سیاسی وجہ جواز اسلام کے سوا پچھ نہیں ہے۔

جیدا کہ ہم نے اور عرض کیا، ہمیں اب تک اس میں ہمی شبہ تھا کہ محرّم وزیر خزانہ کی بات کی رپورٹنگ کسی حد تک درست ہوئی ہے، بعد میں محرّم وزیر خزانہ کا ایک وضاحتی بیان اخبرات میں نظر سے گزرا جس سے اس شبہ کو مزید تقویت پہنچتی ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اسکیموں کی شرعی حیثیت کے بارے میں انہوں نے کوئی حتی اعلان نہیں کیا، بلکہ اس معاطے کو علاء کی ایک سمیٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

بل ساس دوسری خبر سے سابقہ رپورٹنگ کے علین ناثر میں فی الجملہ کی تو واقع ہوتی ہے، لیکن اس دوسری خبر سے سابقہ رپورٹنگ کے علین ناثر میں فی الجملہ کی تو واقع ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلے کے بارے میں بیہ خبر بھی مجمل ہے، اور اس سے بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ مستقبل قریب میں ان اسکیموں کی اصلاح حکومت کے پیش نظر ہے یا نہیں؟

ہماری دردمندانہ گزارش ہے کہ یہ مسئلہ کی سال سے معلق چلا آرہا ہے، اور اس سلط میں سرکاری اعلانات اور اقدامات کے در میان جو عملی تفناد پایا جاتا ہے، اس نے نفاذ شریعت سے متعلق حکومت کے اعتاد کو بری طرح مجردح کیا ہے۔ یہ صورت حال کی بھی حکومت کے متاسب نہیں، چہ جائیکہ وہ حکومت جس کا خمیر ہی نفاذ شریعت کے وعدول پر اٹھا ہے۔ لاذا اس مسئلے کو اب جلد از جلد طے ہونا چاہئے، اور اب اس کے لئے طویل المیعاد کمیٹیوں اور کمیشنوں کے بجائے صرف الی چند روزہ نشست در کار ہے جس میں وزارت خزانہ اپ عملی مسائل ملک کے معتمد علاء کے سامنے پیش کرے، اور باہمی غورو فکر اور افہام و تفنیم کے ذریعے ان کا شرعی حل دریافت کیا جائے۔ لیکن اس ایمان و یقین کے ساتھ کہ جس چیز کو اللہ تعالی ان کا شرعی حل دریافت کیا جائے۔ لیکن اس ایمان و یقین کے ساتھ کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے نہ صرف حرام، بلکہ "خدا اور رسول" سے جنگ" قرار دیا ہے، اس مسئلے کا حل حلاش کرنے میں زیادہ دیر نہیں کرنے کے لئے جیٹھیں می تو انشاء اللہ اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں زیادہ دیر نہیں کرنے کے لئے جیٹھیں می تو انشاء اللہ اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں زیادہ دیر نہیں کرنے گا۔

نے وزیر خزانہ مالیات و معاشیات میں اپنے گرے علم اور وسیع تجربے کے لئے دنیا بھر میں مشہور ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی کما جاتا ہے کہ وہ ملکی مسائل کو حل کرنے کے لئے کی ملک کی تقلید کے بجائے جدید راہیں تلاش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور نئے بجٹ میں اس کے بعض آثار بھی نظر آئے ہیں۔ اگر پاکتان جیسے ملک میں جس کی بنیاد اسلام کے نام پر رکھی گئی ہے، ان کی یہ خداداد مہارت معیشت کو صحیح اسلامی سانچ میں ڈھالنے پر صرف ہو تو یہ بات ہے، ان کی یہ خداداد مہارت معیشت کو صحیح اسلامی سانچ میں ڈھالنے پر صرف ہو تو یہ بات ان کے لئے بھی فال نیک۔ ہماری دلی دعا ہے کہ ان کے لئے بھی موجب سعادت ہوگی، اور ملک کے لئے بھی فال نیک۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس عظیم سعادت سے بہرہ ور ہونے کی توفیق اور اس کی ہمت عطا فرہائیں۔ آمین ثم آمین

محد تقی عثانی ۱۵ رمضان السبارک ۵-۱۴۰

و ما علينا اللا البلاغ

| تصانیفت                                                          |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مشيخ الاسلام حضرت مولا أمفتى محسنة لتقى عنما في حسب تنابيم       |                                                                                                             |
| ه علومُ العَسران                                                 | و آسان نيكياں                                                                                               |
| و عدائتی فیصلے                                                   | مدرس مي چندروز                                                                                              |
| و فردی امسان ح                                                   | و اسلام اورمسياست ما ضرو                                                                                    |
| ه فعنی مقالات                                                    | A                                                                                                           |
| و مآتر صنرت عار في                                               | اصلاح معامشره                                                                                               |
| و ميرن والد ميركني                                               | اصلامی خطبات(مجلا)                                                                                          |
| و ملیت زمین اور اُس کی تحدید                                     | ا ا تكام اعتكان                                                                                             |
| ه مُطابق سُنت نما زبخوانید                                       | ا اسلام اور دبدیمعیشت و تجارت                                                                               |
| و تعوست رفتگان                                                   | ا کابر دیوبندی تھے ہے۔۔۔۔۔                                                                                  |
| و نفاذِ تربیت اور اس کے سائل                                     | ہائبل ہے ویٹر آن تک                                                                                         |
| و نمازین شنت کے مطابق بڑھے                                       | بائبل کیا ہے؟                                                                                               |
| و سمارے عامی مسائل                                               | تراخے اللہ عرب نے اللہ اللہ عرب نے اللہ اللہ عرب نے اللہ اللہ عرب نے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| مار سیمی نظام                                                    | تقليد كي سترعي حيثيت                                                                                        |
| و بهمارامعانشی نظام                                              | جهان دیده دبره میان دیده دبرس مکون که خزام ر<br>حضرت معاوید اور تاریخی حقائق                                |
| و تكلَّة فَتْحُ الْمُلْقِمُ شَرِيمِ عَمِيم و مِلا _ وعربى        |                                                                                                             |
| و مَاهِى النَّصَرَانِيَة ؟رمري                                   | مضور نے سرمایا(انتخابرمدیث،                                                                                 |
| • نَظْرَةَ عَابِرَةَ حَولَ التعليم الإسكامي _ دعربى              |                                                                                                             |
| و أحكام الأوراق النَّقد يَه رعرب،                                | 1                                                                                                           |
| و بحوث في قضايًا فقهنيه معاصرة (عرب)                             | وين مارس كانصاب دنظام                                                                                       |
| The Authority of Sunnah. The Rules of I' tikaf.                  | صبط ولادت                                                                                                   |
| What is Chiristianity? Easy Good Deeds. Perform Salah Correctly. | عیمائیت کیا ہے ؟                                                                                            |
| Felicini Celair Contony.                                         |                                                                                                             |

پىسىكى ۱۸۰ ۵ المنابعة الم

فوت ۵۰۲۲۸۰